

#### Ahya-e-Islam by Maulana Wahiduddin Khan

First published 1996 Reprinted 2014 This book is copyright free.

Goodword Books

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013
Tel. +9111-4182-7083, Mob. +91-8588822672
email: info@goodwordbooks.com
www.goodwordbooks.com

Goodword Books, Chennai
324, Triplicane High Road, Triplicane, Chennai-600005
Tel. +9144-4352-4599
Mob. +91-9790853944, 9600105558
email: chennaigoodword@gmail.com

Printed in India



مولانا وحيدالترين فال

# فمرست

| Commence of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ديباچه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| anting a siletist standigthing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | دیباچ<br>موفت کی دوطیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| All of the property of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | طريق مطبابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ذمنی سیداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اسسلامی دعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| to design the manifest signed to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | غلبتراسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| and the contract of the second | ضابط مفطرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Constitution of the consti | اسلام اورسائنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جديد معقولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | احيار اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4 of the second secon | اصحاب رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IM Bridge State of the Control of th | مروان کارکی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |

## ديباچه

وسطافریقد میں نیروبی کے پاس ایک بہاڑی مقام ہے جس کا نام کیگالی (Kigali) ہے۔
یہاں قدرتی مناظرکے نوبصورت ما حول میں ایک جدید اسلامی مرکز قائم کیا گیا ہے جس کا فراسیسی
عام (Le Centre Culturel Islamique) ہے۔ اس مرکز میں قبلیم یافتہ عرب نو جوانوں کا ایک اجتماع دیمبرا ۸ موامیں ہوا حب میں راقم الحروث کو دعوت دین اورا حیار اسلام کے موضوع پر کیچر دینے کے لئے بلیا گیا۔
اس موقع پر پیش کرنے کے لئے چن می ترتیب دے گئے تھے۔ تاہم معفن ناگزیر اسباب کی بنابریں اس میں شریک نہوسکا۔
اب یہ مجموعہ زیر نظر کتاب کی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے موجودہ کتاب ان کی جوں کا اردو اٹیونش ہے ۔ ان کا عربی اٹیر شریک مورت میں شائع ہوگا۔

ان خطبات میں فحت کفٹ میں ہوگوں سے حس بات برزور دیا گیا ہے وہ یہ کہ اسلام کے احیار کے لئے حس چنری صرورت ہے وہ گرافکراور دور رس منصوبہ بندی ہے سطی نوش فہیوں اور دقتی کارد وائیوں سے یہ مقصر تحیمی حاصل نہیں ہوسکتا۔

حضرت ابراہیم علیدالسلام (۵ ۸۹-۲۱۹قم) نے اپنی ادلاد کو بجازیں بسایا اور کعبد کی تعمیر کرتے ہوئے ید دعا کی کہ خدایا ، توان کے اندر ایک پیغیر بھیج ہوان کو تیری آیتیں پڑھ کرسٹائے اور ان کوکٹاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکید کرے۔ یقیناً توعزیز وحکیم ہے (البقرہ ۱۲۹)

حضرت ابراہیم کی یہ دعا پوری طرح تبول ہوگی ۔ گرحبیباکہ معلوم ہے، نبی عربی کا ظہور اس دعا کے ڈوھائی ٹرادسال بعد هیٹی صدی عیسوی میں ہوا۔ اس سے معلوم ہواکہ ضرا کا یہ طریقہ نہیں کہ اچا تک واقعات کو ظاہر کردے ۔ خدا اپنے فیصلہ کو حالات کے درمیان ظاہر کر تا ہے نہ کہ طلسمات کے درمیان محضرت ابراہیم کی دعائی قبولیت کے با وجود نبی عربی کا ظہور اس وقت ہوا جب کہ حالات اپنی فطری رفتا رسے جب کر و یا ل بینے چکے تھے جہاں پینچنے کے بعدوہ وقت آگیا تھا کہ اب آخری رسول کو وزیبایس بھیج دیا جائے۔

اسلام کو و دیارہ زندہ کرنے کے لئے رہائی حکمت در کا رہے۔ اس کے لئے اس بقین کی ضرورت ہے کہ مستقبل میں ہوئی فسری ہے کہ اس میر کی حکمت در کا رہے۔ اس کے لئے اس میر کی صورت بیں وفن کرسکیں۔ اس کے لئے اس میر کی صورت بیں و سکھنے کے لئے ہم سوسال کا انتظار رکھیں اور کرسکیں۔ اس کے لئے وہ یلندنظری در کا رہے کہ مجھول کی طرح ہم دوست وشمن سب کے لئے حمکیں اور

سورے کی طرح ہرسیت و بلند کے لئے چکیں رہینی ری دعا جب حقائق کی پوری رعایت کرتے ہوئے اپنی تکمیل کو پہنی تو ہماری کوئی جدوجبد حقائق کی رعایت کے بنیر کس طرح واقعہ کی صورت اختیا رکسکتی ہے۔

کسی نظام زندگی کا علبہ بہیشہ نظام فکریں علبہ کے بعد ہوتا ہے۔ جہوری نظام جدید دنیا ہیں اسس وقت رائح ہوسکا جب کہ طویل نظریاتی جد وجہد کے بعد با دشا ہی طرز فکر پر جہوری طرز فکر کوعمومی غلبہ صال ہوگیا۔ اس طرح اشتراکی نظام اس دقت قائم ہوا جبکہ اعلیٰ ترین دماغوں کی مسلسل کوششش نے اجماعی ملکیت کے تفور کو انفرادی ملکیت کے تصور پرنظری فتے دے دی۔ اسلام کا احیار بھی آج کی دنیا ہیں اس طرح ہوگا۔

قدیم زمانہ میں شرک نے نظام کو غلبہ واصل تھا۔ رسول اور آپ کے اصحاب نے بے بناہ دعوتی کوشش سے موصدا نظر فکرکومشرکا نظر فکر برغالب کیا۔ اس کے بعد ہی بیٹمکن ہواکہ توحید کی بنب و برزندگی کا علی نظام بنایا جا سکے رور اول بیں جو انقلاب آیا تھا اس کے انرات تقریبًا ایک ہزار سال تک جاری رہے۔ اس کے بعد صالات بدلنا شروع ہوئے اب موجودہ زمانہ میں یہ تبدیل اس انتہاکو ہینی ہے کہ قدیم شرک کی جگہ جدید میومنزم نے کے لہے۔ آج کی دنیا میں ہرطرف انسان پرستی کا غلبہ ہے۔ جومعاملہ بیلے توحید مقا ایر شرک مقا اورہ اب خدا پرستی مقا بورگ ہے۔ اس صورت صال کوختم کرنے کے لئے پہلے میں فکری انقلاب مقا اورہ اس کے بعد میں یمکن ہے کہ کوئی حقیق علی انقلاب و جو دمیں آسکے۔

جس طرع قدیم زماندین و دهائی برا رساله بل کنیتجدین فدانے شرک کے مقابلہ بی توحید کو فالب کرنے کے حالات فراج کئے تھے ای طرح موجودہ زماندیں برارساله عل کے نیتجہیں توحید کے مقابلہ بیں انسان پرستی کوزیر کرنے کے لئے میں استعمال کرنے کے لئے حیرا در بوش مندی کی صرور ت ہے۔ بھارے اسلاف نے بھیلے مواقع کو صبر اور بوش مندی کے ساتھ استعمال کرکے دورا دل میں تو حید کو فالب کیا تھا۔ اس طرح اب دور تانی میں بھی جدید پیدا شدہ مواقع کو صبر اور بوش مندی کے ساتھ استعمال کرکے ہی اسلام کو دوبارہ فالب اور سر بلند کیا جاسکتا ہے۔ یہ کام خطاب آن نوش جمیوں سے بورگا اور نہ پر چوسٹس بنگامہ آرائیوں سے۔ اسلام کے فلئہ اول کی تاریخ اس کے فلئہ تانی کے طریقہ کو بنائے کے لئے بائل کا فی ہے۔

# معرفت کی دو طحیں

زمین وآسمان کانظام انتهائ چرت انگیزنظام بے ۔ سائنس داں اس پرغورکرتا ہے ۔ گرسائنسداں کائنات کے مطالعہ سے کیایا آب ۔ سائنس داں کے لئے کائنات بس حسابات اورا عداد وشارکی ایک چیز ہوتی ہے ۔ سورج زمین سے بارہ لاکھ گنا ٹرلہے ۔ زمین سے سورج کا فاصلہ ہ کروڑ ، ۳ لاکھ میں ہے ۔ زمین اپنے محور پر ایک ہزار میں فی گھنٹ کی رفتار سے گھوتی ہے، وغیرہ سائنس دال کو کائنات کے مطالعہ سے بس اس قسم کی کچھ شاریاتی تفضیلات حاصل ہوتی ہیں ۔

مراسی کائنات کوجب ایک موئ دیجیتا ہے تو وہ اس کے لئے حقیقت اعلیٰ سے طاقات کا ذریعہ

بن جاتی ہے۔ فرآن میں ارشا د ہوا ہے ؛ زمین اور آسانوں کی پیدائش میں اور رات دن کے آنے جانے میں
عقل والوں کے لئے نشا نبال میں ، جو کھڑے اور بیٹے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و
زمین کی بنا وٹ بر غور کرتے ہیں ، وہ پکار اعظے ہیں کہ اے ہمارے دب ، تو نے یسب دے مقصد نہیں بنایا ۔
تو پاک ہے اس سے کومیت کام کرے ۔ بہی ہم کوآگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے دب، تو نے جے آگ میں
قرالا اس کو تو نے بڑی دموائی میں ڈال دیا۔ اور ظالموں کاکوئی مدوگار نہیں ، اے ہمارے دب ، ہم نے ایک
پکار نے والے کوسنا ہو ایمان کی طرف پکارتا تھا کہ اپنے دب پر ایمان لاک تو ہم ایمان لاے ۔ اے ہمارے دب
بس تو ہمارے گنا ہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتہ نیک لوگوں کے
ساتھ کر۔ اے ہمارے دب، تو نے ہو وعدے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے کے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پوراکر اور
میا میں تو ہمارے کرنے وال نہیں نے والے بر شاک تو اپنے دعدے کے طاف کرنے والا نہیں ہے
قیامت کے دن ہم کورسوائی میں نے وال ۔ بر شک تو اپنے دعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے
دار کا عمال کو کا کہ

سائنس داں نے بھی کائنات کو دیکھا اور مومن نے بھی اسی کائنات کو دیکھا۔ محرسائنس دال کائنات کو سائنسی نظرسے دیکھتا ہے اور مومن کائنات کو ایمانی نظرسے۔ نظر کا یفرق دونوں کے مشاہدہ کے حاصل میں غیر معمولی فرق پیدا کر دیتا ہے۔ سائنسی نظرسے کائنات کو دیکھنے والے کو صرف شماریات کی قسم کی کھی فاہری چزیں کی تھیں۔ محرص نے کائنات کو ایمانی نظرسے دیکھا اس کے لئے کائنات خلائی جلووں کا معنوی خزانہ بن می اس کے لئے کائنات خلائی جلووں کا معنوی خزانہ بن می اس نے کائنات کے پردے میں جنت اور جہم کو دیکھ لیا۔ اس میں اس نے کائنات کے بامقصد مونے کا داز دریا فت کرلیا۔ وہ اس کے ذریعہ سے خات کے عین قریب بیٹے گیا۔

اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ موفت کی دو کھیں ہیں۔ ایک ظاہری کے اور دوسری باطنی اور گہری کے۔ یہی بات ہر چیز کے بارے میں ہے اور سی بات قرآن کے بارے میں ہی ہے ۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عذکہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : قرآن سات حرفوں ہرا تراہے۔ اس کی برآیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اور ہر صدکے لئے ایک مطلع ہے (عن ابن مسعود قال قال دسول اللہ صلی اللہ علیہ ہے وسلم انما فیزل الفراق علی سبعات احدیث بیل آید تا منہا ظہر وبطئ دیل حیث مُظّلَع من شرع اسنة )

مُطَّلَعُ عَنِ زبان مِن جَانَعُنَى جَلَّ كُو كَتِى بِي الرَّآ پِ عام جَلَّ بِرَكُورْ بِهِ كُردَ كَيْنِ آوَ بِ كُومُ وَ قَرِيب كَلَّ بِي وَهُولَ بَهِ وَرَبَكَ كَى چَرْنِ آبِ كُو نَظْراً كَ فَي چَيْزِي وَهُمَا ئُرُونَ كَى جَيْزِي آبُ كُو نَظْراً كَ فَي چَيْزِي وَهُمَا ئُرُونَ كَى جَيْزِي آبُ كُونَ فَي وَمُطِيل الْكَيْنِ فَى حَيْنِ وَمُعَلَى وَمُطِيل الْمَعْامِ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللْلِلْ اللْلِلْمُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللْلِلْمُ وَلِي اللْمِلْ اللَّهُ وَلَا اللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلِي اللِ

اس معا ملکو سمجنے کے لئے بہاں مم دومثالیں نقل کریں گے۔

ا۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے: کیاتم میں سے کوئی یہ پندگرے گاکہ اس کے پاس مجودوں اور انگوروں کا ایک بان مجودوں اور انگوروں کا ایک بان ہو۔ اس کے نیچے نہریں بہتی بوں۔ اس میں اس کے لئے ہر ہم کے بھیل ہوں۔ پھروہ بوڑھا ہوجائے اور اس کے بیچے ابھی کر ور مبوں۔ اس وقت باغ بر تیزگرم بگولاآئے اور باغ جملس جائے۔ اللہ اس طرح اپنی نشانیاں تھارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو ( بقرہ ۲۹۹)

فلیفہ ٹانی عرفاروق رضی اللہ عنہ نے ایک روز اپنی مجلس میں یہ آیت پڑھی اور کہا کہ اس آیت نے آج کی رات مجھ سونے نہیں دیا۔ پھرآپ نے لوگوں سے پوچھاکہ تھا راکیا خیال ہے ککس کے بارہ میں یہ آیت اتری ہے۔ کچولوگوں نے کہا کہ اس میں مجوروں اور انگوروں کے باغ کی مثال دی گئی ہے اور یہ یا و دلایا گیا ہے کہ یہ چنری خدا کی فتیس میں۔ خدا جب چاہے ان کو دے اور جب چاہے گرم جو ائیں بھی کر انھیں جلا دے ۔ گویا ان لوگوں کے نزدیک اس آیت کا مطلب بس وی تھا جو بظاہراس کے الفاظ سے تک رہا تھا ۔

آخریں عداللہ بن عاس رخ ہو ہے جواس وقت فوجوان تقے ۔ انفول نے کہا کہ اس میں انسانی عمل کی شیل بے رحضرت عمرنے پوچھا کہ کون ساعمل ۔ انفول نے کہا : یوا سے آدمی کی مثال ہے جو مال دار ہے۔ وہ اللّذ کی اطاعت کررہائے۔ بھرانٹہ نے اس کی آزمائش کے لئے اس کے پاس شیطان کو پھیجا۔ اس سے متاثر ہوکر و ہ اُدمی گنا ہ کا کام کرنے لگا۔ بیہاں تک کہ اس کے اعمال ختم ہوگئے رحضرت عمرنے فرطایا : میرے بھیتیج تونے ہے کہا۔ اس کے بعد حضرت عمرنے ان الفاظ میں آیت کی تشریح کی :

عُنی بهاالعملَ-ابن آدم انقدما بیکون اس مثال سے مل مرادیا گیا ہے۔انسان اپنے باغ کا ابی جنت ادا کبر سسند وکٹرت عیبا لدہ اس وقت زیادہ محلق ہوتا ہے جب کراس کی عمر ٹرجے وابن آدم انقد ما بیکون الی عدل ہوم سے داور والاد زیادہ محلی تیامت کے دن موگا انقیبام تھ رہیں کئیں سے زیادہ محلی تیامت کے دن موگا

جولوگ قرآن کی مذکورہ آیت کو ظاہری مطلع سے دیکھ دہے تنے ، انھوں نے باغ کو لفظی طور پریس باغ کے معنی بیں نیا۔ پہلے معنی بیں ایا۔ کی معنی بیں ایا۔ پہلے معنی بیں آیت صرف دنیا کے کھیل کے ملفے اور پھر چھن جانے کے معنی بیں گئی ۔ مگر دوسرے مفہوم بیں وہ آخرت معنی معنوم بیں آیت صرف دنیا کے کھیل کے ملفے اور پھر چھن جانے کے معنی بیں گئی ۔ مگر دوسرے مفہوم بیں وہ آخرت کی عظیم حقیقت کو واضح کرنے کا فرر بعد بن گئی ۔

ار رسول النّرصلى النّرعلب دسم كى وفات بوئ توخلافت كمعامله بب اختلاف بددا موكيا كوئ كهتا خليف كالمتنافليف كالتخاب مها برين مين سع مونا جلبئ ،كوئ كهتا كدانشار مين سعد كوئى اس مضب كے لئے ايک شخصيت كا نام ليتا اوركوئى دوسرى شخصيت كا واس سلسلے ميں ابن ابى شيب نے ابن سيرين سے جوروا يت نقل كى ہے اس كا ايک مصري

:4

بجرت کے دقت رسول الندصی الندعلیہ وسلم نے مکرے مدینہ کی طرف سفرکیا توآپ کا قافلہ صرف دواً دمہوں میشتمل مقاسا یک آپ اور دومرے حضرت ابو کمرہ اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں پرالفاظ آئے ہیں: جب کا فرول نے اس کو نکالا ، جب وہ دومیں کا دوسرا تھا۔ جب وہ دونول غارمیں تھے (افد اخد جسے الذین کف دا ڈائی آشیں ا افذ ہد افخدا ذار ، توسر میں )

بولوگ لفظی سطح پرقراً ن کو دیکھ رہے تھے ،ان کے لئے یہ مسئلہ ابھی غیر طے شدہ تھاکہ رسول اللّم صلی اللّه علیہ وسلم کے بعدکس کوضلیف بنایا جائے۔ گر جولوگ قراً ن کومعنوی سطح سے دیکھ رہے تھے ، ان کے لئے قرآن کی یہ آیت خلافت کی ترتیب کے سوال کو پہلے ہی ہے کرچکی تھی۔ قرآ ن میں ثانی آئنین (دومیں کا دوسرا) کے نفظ میں افغوں نے خدا کی اس منشا کو پالیا کہ اس کے نزدیک ابو کردومیں کے دوسرے ہیں، وہ رسول خدا کے بسب خبر دو پر ہیں۔ قرآن کے الفاظ میں بیمعنوی اشارہ پانے کے بعد ان کے لئے اس معاملہ میں اختلاف وانتشار کا کوئی سوال نہ تھا ۔۔۔۔۔ بن لوگوں نے آبت کو ظاہری طلع سے دیکھا ان کو یہ آبت صرف غار تور کے ایک تاریخی واقعہ سے تعلق نظر آئی ۔ گر جن لوگوں نے قرآن کی آبت کو باطنی مطلع سے دیکھا ان کے لئے دہ ترتیب فطافت کے نازک سوال کا جواب بن گئی۔

یم معاملہ پورے دین اور پورے قرآن کا ہے۔ ایک دین داری اور قرآن نبی وہ ہے جو ظاہری سطی پر بوق ہے۔ آدمی سن طاہری جزول کو جانتا ہے اور ال محمطابق عمل کرتا ہے۔ ووسری وینداری اور قرآن جنی وہ ہے جو گرائیوں میں اتری ہوئ ہو۔ آدمی الفاظ یا ظواہر سے گزر کر اندر چھے ہوئے حقائق تک پہنچ جائے۔ وہ خداکو اس کے عنیی روہ ہیں دیکھ نے۔ یہ دوسراا دمی ہی بنظا ہر دیکھنے میں پہلے آدمی کی طرح ہوتا ہے۔ گر نفسیات کے اعتبار سے وہ باکس دوسراانسان ہوتا ہے۔ اس کی منصوبہ بندی ادر پہلے تفسی کی ضوبہ بندی میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا خلائی منصوبہ بندی میں۔

موفت کی اس دہری سطح کا تعلق شخصی دینداری سے بھی ہے اور اجتماعی دینداری سے بھی۔ ایک شخص جس کی رسائی "سطور" تک ہو وہ قرآن کی آیتوں سے صرف ایک ایسادین نے سکے گا بتواس کے ظاہری جسم کو جھوئے گراس کے اندرون تک نم ارتے۔ اس کے برعکس جس کی رسائی " بین السطور" تک ہوگی وہ قرآن کی اسی آیت میں ایسے معانی یا سے گا جواس کی روٹ کے لئے ربانی غذابن جائیں۔

قرآن بیں ارشاد ہوا ہے کر تقویٰ کا باس زیا دہ بہترہے (الاعرات ۲۹) یہاں عام آدمی نے باس سے جہمائی پھرامراد ہے ای اور باس تقویٰ کا مطلب سے جہمائی دہ باس جس کی وضع قطع شری حدود کے مطابق ہو۔ گراسی آیت کوعودہ ہی الزبیر نے پڑھا تو اکھوں نے پایا کہ سہاں باس کا لفظ تشییلی غیرم میں ہے ۔انھوں نے باس انتقویٰ کی تشریح حشیات اللہ سے کی رینی جس طرح جسم انسانی کی زیرت یہ ہے کہ وہ المندسے در بے دائی ہو (تفسیر ان کثیر) طرح روح انسانی کی زیرت بہت کہ وہ اللہ سے کہ وہ اللہ سے در نے دائی ہو (تفسیر ان کثیر)

بی معاملہ دین کے اجماعی بہلوکا ہے۔ اجماعیات میں دین کو قائم کرنا ایک ظا ہری سطے کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک باطنی سطے کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک باطنی سطے کے اعتبار سے مؤوہ صدیبیر (ست ش) کے موقع پرعام مسلمان اس اندازیں سوچتے سے کہ جہادیہ ہے کہ کافروں سے رقع اس میں کیونکہ عزت کی موت وات کی زندگی سے بہترہے۔ مگر پینیر خدا اور ابو بکر صدیق کو نظر آیا کہ اسلام کی فتح اس میں ہے کہ کافروں کی تمام شطیس مان کران سے ناجنگ معاہدہ کرایا

جائے تاکہ حالات معتدل ہوں اور اسلام کے لئے دعوتی علی کی راہ کھل جائے۔ ظاہر بیں لوگ معا ملہ کو تلواد کی سطح پرص کرنا چاہتے تھے۔ گرحکمت وبھیرت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو نظر آیا کہ معاملہ کو دعوت کے میدان بک نے جاک اسلام کو ابدی فوقیت حاصل ہے۔ بک نے جاک اسلام کو ابدی فوقیت حاصل ہے۔

یمی مثال ایک اور بیپلوسے حضرت حسن اور حضرت حین کی زندگی میں نظراً تی ہے۔ دونوں کو باکل یکساں قسم کی صورت حال سے سابقہ بیش آیا۔ حضرت حسن کے سامنے معاویہ بن ابی سفیان کا مسئل کھا اور حضرت حین کے سامنے معاویہ کا مصرت حین حق ادر اس کی نظری صورت میں بس حق ادر التق معاملہ کو اس کی نظری صورت میں بس حق ادر التق کے اختبار سے دیکھا۔ وہ حق کے علم بردار بن کر ناحق سے لڑکئے۔ اس کے برعکس حضرت حسن نے معاملہ کو عملی نقط کو نظر سے دیکھا۔ ان کو مفید بات یہ نظرائی کہ وہ کراؤ کوختم کرکے خارز شیں ہوجائیں ۔

تاریخ بتاتی ہے کہ حفرت حین کے حصد میں صرف یہ آیا کہ وہ نافی کو بدستور زندہ چھوڑ کر کر بلا کے میدان بن شہید جوجا کی راور حضرت میں کے طرز عمل کا نیتجہ یہ کلاکہ اسلام کوسیاسی استحکام ل گیا اور با ہمی لڑائی خستم جوکہ اسلام کی توسیع کا کام از سرنو پوری قوت کے ساتھ مشروع ہوگیا ۔

ا جُمَاق معاً ملات بن گری سیاست کو پانے کا را زصبر ہے۔ اس کے برعکس طی سیاست کا سبب بے صبری مسلمان اس زمین پر اکیلے نہیں ہیں بلکہ دوسرے گر وہوں کے ساتھ ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے اور سیاں ہرا کیک کو علی کا موقع ہے ، فواہ وہ عادل ہویا ظالم ساب اگر ایسا ہو کہ مسلمانوں کو جب بھی کئی تخف یا گروہ کی طرف سے کوئی گرند پہنچے تو وہ فوراً مشتعل ہوجا ہیں اور وقتی جذبات کے تخت اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو وہ ہمیش مطی کارر وائیاں کریں گے اور اس کے نیتج ہیں ہمیش ناکام رہیں گے۔

یکن اگر مسلمان ایسائری کرگزند کے ابتدائی حجتے کو سہدیں، وہ شتعل نہ جو کرمعا طہ کے تسام بہلو کل برخور کریں۔ وہ اپنی کم ندریوں اور فرق تانی کی قوتوں کا جائزہ لیں اور خانص حقیقت بہندانہ نقط نظرے یہ رائے قائم کریں کہ واقعہ کا اصل سبب کیا ہے اور اس کو کوئی مزید خوابی لائے بہنز کس طرح دور کیا جاسکتا ہے۔ اگر مسلمان اس "صابرا فہ" طریقہ کو اختیار کریں تو یقینی طور پر دہ گری سیاحت کو یائیں گے اور گری سیاست اختیار کرنے والے کے لئے مجمی ناکا می کا کوئی سوال مہیں۔

عصبری ادمی کوجذباتی عمل یاسطی کارردائیوں کی طرف نے جاتی ہے اور صبراً دمی کومنصوب بند عمل کا راستہ و کھا تاہے اور امتحان کی اس دنیا میں طی عمل کے مقابلہ میں منصوبہ بندعمل تبیشہ کامیاب ہوتا ہے۔

## طربق مطالعه

حضرت آدم علیہ السلام کی امت دجلہ وفرات کے درمیانی علاقہ بیں ہوئی مٹی جس کو تاریخ میں بیسو بوٹا میں بیسو بوٹا ہے ۔ یہ لوگ اس وقت کے مسلمان تقے ۔ جب ان میں بھاڑ آیا تو ان کی اصلات کے لئے خدا کے بیٹے برصرت نوح بھیجے گئے۔ مگر قوم اپنی غفلت اور سکرشی کو چھوڑنے پر راحنی نہ ہوئی ۔ بالا خران بوغیم بیاب کی صورت میں خدا کا عذاب آیا محضرت نوح اپنے تعوڑے سے بیرووں کے ساتھ ایک شی میں سوار مو کئے ۔ صرف بہی شی اور اس کے سوار سیلاب کی زوسے بیے، باتی تمام نوگ غرق کروے گئے ۔

موجودہ زمانہ بیں جی سلمان ایک بہت بڑے طوفان سے دوچار ہیں۔ وہ یہ کہ سلمان ساری دنیا میں کا فر قوموں اور بے دین طاقتوں کی زومیں آ گئے ہیں رخواہ سلم اکثریت کے علاقے ہوں یا سلم اقلیت کے، غیرسلم قومیں ہر حبگہ سلم قوموں کو اپنے نشانہ پر سے ہوئے ہیں ۔ یہ قومیں کہیں براہ راست طور پڑسلمانوں کومغلوب کے ہوئے ہیں اور کہیں خور سلمانوں میں سے ایک گردہ کو ان کے دوسرے گردہ کے خلاف استعمال کرکے بالواسط طور پر اپنے ظالما ندار ادے پورے کر رہی ہیں۔

الل ایمان کے بارے میں خدا نے بار بار وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے (الانفال 19) وہ اہلِ
ایمان کی طرف سے دفاع کرتاہے دائج ۲۰۰ ) وہ ہرگز کا فروں کو ان پر فالب آنے کا موقع نہیں دے گا (النسار
۱۹۰۱) اس کے لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ بہتو کچے ہور ہاہے یہ سلمانوں کے حق میں خدائی تنبیہ ہے۔ ابنی حقیقت کے
اعتبار سے یہ ایک خدائی معاملہ ہے وکہ عمل ایک انسانی معاملہ۔ مگر سلمانوں کے سوچنے کا انداز اس سیلسلے

بین کیا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان آج مختلف الفاظ میں ایک ہی بات کو دہرار ہے ہیں ؛ بیسلمانوں کے خلاف اسلام دشن طاقتوں کی سازش ہے۔ ہمارے تمام بھنے والے فلم اور تمام بولنے والی نریائیں اس ایک بات کو ثابت کرنے میں گی ہوئی ہیں۔ کسی کو بھی ان واقعات میں خدا کا ہاتھ کام کرتا ہوا نظر نہیں آ ارابیت کی نے اس میں وصائٹ ہاؤس اکا ہوئی میں گی ہوئی ہیں کا ہاتھ دریا فت کرد کھا ہے اور کسی نے میڈ ہاؤس "کا۔ کوئی کسی شرک قوم کو الزام دے رہا ہے اور کسی کا کوئی کسی شرک قوم کو الزام دے رہا ہے اور کوئی کسی کا فرم کو۔ قوم کو۔

یروا حدر سب سے بڑی گراپی ہے جس میں موجودہ زمانہ کے تمام ساخ قائدین جگا ہیں۔ ایخوں نے ایک کھلے
ہوئے خلائی واقد کو انسانی واقد کے خاری خال دیا ہے۔ مصنرت فوج کے لڑکے نے اپنے زمانہ کے طوفان کے بارے
میں پیغلمی کی تھی تھیک وی خلعی سلمان موجودہ زمانہ کے طوفان کے بارے میں کردہے ہیں۔ وہ ایک خلائی معاملہ
کو انسانی معاملہ مجھے رہے ہیں۔ اگر وہ اس کو خدائی معاملہ سیھے تو وہ المنڈ کی طوف رچونا کرتے۔ ان کے اندر
اپنی اصلاح کا جذبہ ابھرتا۔ ان کی ساری سوچ خدار ٹی سوچ بن جاتی۔ گریب اس کو اسمنوں نے انسانی سازش
قرار دیا تو اس کے بعربی ہوسکتا تھا کہ ان کے اندر ووسری قوموں کے خلات نفرت اور انتقام کا جذبہ ابھرے۔
خداکو آوئی فا درطلتی جانت ہے۔ اس لئے جب کسی ختی کو خداکی طرف سے جماجائے تو اس کے جاب ہیں اس کے خداکو آوئی فارٹ نفرت اور انتقام کا جذبہ ہیں سنے جب کسی سختی کو انسان کی طرف مسیدے ہوگ اس سے جب کسی سختی کو انسان کی طرف مسیدے ہوگ اس سے جا ہے۔ ان ہی ساری ورس اور اختیام کا جذبہ بھوگ انسان کی طرف مسیدے ہوگ کے انسان کی طرف مسیدے ہوگ کا جو اس سے جب کسی می دوسرا و افتہ بیش تیا ہے۔

کتاب آسمانی کی حال قوموں کے لئے خداکا یہ خاص قانون ہے کہ ان کے اندر جب بھاڑ آ آہے توان پر خداکی طرف سے نہیں سزائیں آتی ہیں تاکہ وہ جائیں اور اپنی اصلاح کریں۔ بہو ہو چھلے دور کے حال دین تھے ان پر ان کے بھاڑ کے لیتجہ میں بار پاراس قیم کی تنہیں سزائیں آتی رہیں۔ بائیل میں تعقیب سے ان تنہیمات کا ذکر رہور، بسیماہ، برمیاہ اور حملق ایل میں موجود ہے اور حضرت بھے کے بعد کی سزاکا ذکر تھی اور لوقائی انجیلوں میں مات ہے بشالا ایک کتاب میں بھود کے محالاً کا ذکر کرئے ہوئے کہا گیا ہے: اس مے ضاوند کا قراب نے لوگوں پر پھڑ کا اور اسے اپنی میرات (اسرائیل) سے نفرت ہوگئی اور اس نے ان کو قوموں کے قبصہ میں کر دیا اور ان سے عدادت رکھنے والے ان پر مسکر ان بین کھے زور رہاں ہوں

یہو و کے ساتھ خدا نے جومعا طرکیا اس کا ذکر قرآن میں ان نفطوں میں آیا ہے: اور ہم نے بی اسراکی کوا پنے اس فیصلہ سے کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم ندین میں دومر تبر ضاد کرو گے اور ٹری سرکمٹی دکھا وکے ۔ یس جب دن میں سے بہا سرٹی کاموق بیش آیا قوم نے تھا دے اویر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور اور تھے۔ وہ تھارے ملک برگھس کر ہرطرف تھیں گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہوکر رہا۔ پھر ہم نے تھادی باری ای پر ر پڑائی اورمال وا ولا وسے تھاری مدو کی اور مقاری تعداد بڑھا دی ۔ اگرتم اچھے کام کروگے تواپنے لئے کروگے۔ اور اگرتم برے کام کروگے توا پنے لئے کروگے ۔ پھرجب دوسرے وعدے کا وفت آیا تو ہم نے دوسرے وشمنوں کو تھارے اوپیسلط کیا آلکہ وہ تھا رہے چہرے بگاڑوی اور سچد است المقدس ) میں گھس پڑی جس طرح مہلی پارگھس پڑے سے تھے اور تاکہ جس چیز بران کا باتھ پڑے اس کو تہم نہس کر ڈوالیں ۔ بوسکت ہے کہ تھا را رہے تم بر رحم فرمائے اور اگر تم بھروی کروگے تو ہم مجی وی کریں گے ادر بھنے جہنم کو کا فرول کے لئے قیدخانہ بنار کھا ہے (بنی اسرائیل ۸۔ سم)

اس طرے کتام وافعات کے بارے میں بہودی کہتے ہیں کہ دہ اسرائیل دشمن طاقتوں کی سازش محی، ان کا خلائی سزاسے کوئی تعلق نہیں ۔ ان وافعات کی انسانی نوعیت انفیں سیکنے کا پوراموقع وے رہی ہے ۔ مگر قرآن اور بائبل دونوں سے داضح طور پر ثابت ہونا ہے کہ پرسب بیود کے تی میں خدا کی نبیبی سزائیں تھیں جوانسانوں کے باتھوں ان کے ادبر جاری گئیں ۔ بیوداگران واقعات کو خدا کی طرف سے مجھتے توان کے اندر تو بداورانابت

کا جسنربر امھرتا ، و دنقوی اور اطاعت کی زندگی اختیار کرتے مگر جب انھول نے ان واقعات کو اسرائیل دشمن طاقتوں کاظلم قرار دیا تواس نے صرف ان کی غفلت اور سکڑی میں اضافہ کیا۔

حقیقت پر ہے کہ فلا اپنی سنداکو کھیے فرشتوں کے ذریے نہیں بھیجیا۔ بلکھ ما انسانی واقعات کے درمیان ان کانفاذکرتا ہے۔ تاکہ امتحان کا پروہ باتی رہے۔ جن کے اندرکھی صلاحیت موجود ہے وہ اس کو فدائی معاملہ بھی کرچے کئے جول ا دراینی اصلاح کریس ۔ اور جولوگ بے حسی اور غفلت میں ڈوب چکے ہیں وہ اس کو انسان کا فلم اور سازش قرار دے کراپنی مرکشی میں اضافہ کرتے رہیں۔

مسلمان آن جن ناموافق حالات ہیں اپنے کو گھرا ہوا پانے ہیں ان کودشنوں کی کارروا فی قرار دینے کا یہ نیتجہ ہے کہ ان کاپورا طرز فکرمن فی اورغیرحقیقت پندا نہ موکررہ گیا ہے ، ان کے اندر وہ مثبت فرہن نہیں امھرا ہوکس صامح اور نیتے برخیر حدوجہد کی لازمی بنیا دہے ۔

حالات کوظم اورسازش کے نقط نظرسے دیکھنے کی بنا پر الخیس کسی معاملہ میں اپنی فلطی نظر نہیں آتی ، وہ بی دوسروں کو یک طرفدالزام دیتے رہتے ہیں۔ اسی کا یہ نیچہ ہے کہ ان کا دین طرفرالزام دیتے رہتے ہیں۔ اسی کا یہ نیچہ ہے کہ ان کا دین طرفر کے ہیں ،کیونکر داراپ جب کہ جب کہ جب کہ مسلم فکر وہ ہے تو آفرت رقی ہو ۔ بی وجہ ہے کہ وہ ایک بے کر دار قوم بی کر رہ گئے ہیں ،کیونکر داراپ آپ یوز در داری لینے کے بند پیدا موتاہے اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ تقوق طلبی کے سوا اپنی کوئی در مذاری جائے ہی نہیں ۔ اسی سیب سے ایسا جوا ہے کہ موجودہ زمانہ یں مسلمانوں کا طرف کی اسی کا یہ نتی ہے کہ اب کی سالمانوں میں میں موجودہ کی موجودہ نی دی تو ایک ہو جائے گئے ۔ اس کا یہ نتی ہے کہ اب کی لڑائی آج مسلمانوں میں میں موجود کی کی کی م

پھراسی غلط فکری کا پینظیم نقصان سلمانوں کے حصد میں آیا ہے کہ موجودہ زمانہ میں ان کے اندردعوتی ذہب نہیں انجراجو کہ امت سلمہ کا اصل مقصد و جودے ۔ دوسری تومول کو خدا کے دین رحمت کا رعوبنانا اسی وقت ممکن ہے جب کہ دائی کے دل میں ان کے لئے محبت اور خیر خوابی کا جذبہ پایا جاتا ہو۔ گر ظلم اور سازش کی اصطلاحوں میں سونچنے کا پر نیم جیوا کہ ان کے بارے میں سلمانوں کے اندر مخالفانہ نفسیات پیدا ہوگئ ۔ مسلمانوں کے دل میں ان مدعوا قوام کے لئے نفرت اور بیزاری کے سواکسی اور جذبہ کی تجائش ہی نہ تھی ، پھر وہ ان کو دین رحمت کا مخاطب بناتے توکیوں کربناتے۔

## ذمنى بيدارى

قرآن میں ارش دہوا ہے کہ بیتوں کے لوگ اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے توہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ گر انھوں نے جٹلایا (الاعرات ۹۹) یمی بات بہود کے بارے میں کہی گئے ہے کہ انھوں نے نبی آخرالزماں کو حبٹلادیا ،اگروہ ان پرایمان لاتے تودہ اپنے اوپرسے بھی کھاتے اور اپنے قدموں کے نبچے سے بھی اپنا رزق حاصل کرتے دالمائدہ کا)

ایک رسول کا افرار کرنے پر اتن زیا دہ برکتوں کی نوش نبری کمبول دی گئ ۔ بہت سے لوگ اس کی دجہ بیستے جے بہت سے لوگ اس کی دجہ بیستے جے بہت سے لوگ اس کا تلفظ کرنے ہیں اور زبان سے اس کا تلفظ کرنے ہیں اس طرح تمام خزانوں سے در واز سے کھل جاتے ہیں جس طرح قدیم افسانوی کہانی ہیں " سم سم " کہنے سے ایک شخص سے لئے شزانوں کا محل کھل گیا تھا۔ مگر اس قسم کا بنیال سرا سربے بنیاد ہے ۔اگران برکتوں کا نقلت کلئہ ایمان کی نفتی ادائی سے مہوما تو آج مسلمانوں کی زندگیول ہیں ہرزمانہ سے زیا وہ اس کا ظہور ہور ہا جونا کی کیونکہ کم کم کم جانے ہیں کہ ایمان کے معمود تا ہون کی بے بناہ کٹرت کے با وجود آج ان کے لئے نہ آسانی برکتوں کے درواز سے کھل درے ہیں اور نہ زمینی برکتوں کے۔

حقیقت پرسے کہ ان آیات ہیں ایمان کا لفظ فکری انقلاب کے ہم معنی ہے۔ اس وقت جولوگ آپ پر ایمان لائے ان کے لئے ایمان کا مطلب واضح طور پر ایک ذہنی فیصلہ تھا۔ اس حقیقت کو باسانی اس وقت بجھا جاسکتاہے اگریے دیکھاجائے کر جب یہ آیتیں امریں اس وقت بہود کے لئے یا عوب کے لوگوں کے لئے ایمان لانے کا مطلب عملاً کیا تھا۔

آج جب ہم رسول النه صلی النه علیه وسلم کا نام لیتے ہیں تو یہ لفظ بولتے ہی ہمارے ذہن ہیں وہ سبقہ سخصیت آجاتی ہے جس کے ساتھ ڈیڑھ ہزار برس کی تاریخی عظمتیں وا بستہ ہوجکی ہیں ۔ گر بعث کے دقت وگوں کی نظریس آپ صرف محد بن عبداللہ " تھے ۔ اس وقت یہ ساری تاریخ ابھی ستقبل کے پردہ ہیں جب ہوئی تھی ۔ لوگوں کو آپ عام انسانوں کی طرح بس ایک معمولی انسان نظر آئے تھے ۔ گر سپود کا اور شرکین عرب کا معاملہ اس سے بائل مختلف تھا ۔ میں و کو ایک ایسے دین کا حاص ہونے کا فخر حاصل تھا جس کی حیثیت مودف مستم تھی ۔ ان کے دین کے ساتھ موسی اور واکو د اور سلیمان عیب السلام جیسے کتنے سابق بیفیروں کے نام سٹاس سے جو لمبی تاریخ کے نتیج میں لوگوں کے ذہنوں پر اپنی عظمت قائم کر جیا تھے ۔ میں حال عرب عرش کمین کا مقا۔

وہ اپنے سلسا کو اہرا ہیم واسماعی کا جیسے دیم ہیم بروں سے جوڑے ہوئے تھے۔ دہ اپنے کو کعبہ کا وارث اور ملت ابراہی کا حامل سحیتے تھے ، اور یہ وہ چزی تھیں جن کی تاریخی ام بیت سیکڑوں برس کی رولیات کے نیتج ہیں تسلیم شدہ بن عکی تھی ۔ بالفاظ دیگر، پیفیراسلام اپنی تاریخ کے آفاز پر تھے اور سپود اور قبائل عرب اپنی تاریخ کے افتات م ہیں۔

اسی حالت میں بودہ سوسال بہلے والے بینیر اسلام کوماننا ورآپ کا ساتھ دیناان لوگوں کے لئے کوئی سادہ واقعہ نہ تھا جدائی قائم نہیس لئے کوئی سادہ واقعہ نہ تھا جدائی قائم نہیس ہواتھا۔ یہ مفادات سے وابستہ سچائی کوچیوڑ کرمجرد سچائی کواختیار کرنا تھا۔ یہ مادی خلمتوں سے ادبرا تھ کر غیر مادی عظمتوں کا ادراک کرنا تھا۔ یہ حال کے بردہ میں ستقبل کامشا ہدہ کرنا تھا۔ یہ محسوس خداؤں کے بردہ میں ستقبل کامشا ہدہ کرنا تھا۔ یہ محسوس خداؤں

سے گزر کر چھیے ہوئے خداکو بالینا تھا۔

اس قسم کا واقعہ کسی انسان کی زندگی میں اس طرح بیش نہیں آتا جیسے وہ ایک کرہ سے کل کر دوسر کرہ میں چھاگیا ہو۔ اس قسم کا واقعہ آدمی کی زندگی میں ہمیشہ بھو نچال بن کر داخل ہوتا ہے۔ یہ ریک شغوری انقلاب ہوتا ہے جب کہ آدمی سوچ سمجھے ارا دہ کے قت ایک چیز کو چھوٹر تا ہے اور سوچ سمجھے ارا دہ کے قت ایک چیز کو چھوٹر تا ہے اور سوچ سمجھے ارا دہ کے قت دوسری چیز کو ہوتا ہے اس میں آدمی کی قوت فیصلہ متحرک ہوتی ہے۔ اس کے جذبات میں غطیم ہجل بہیدا ہوتی ہے۔ اس کے جذبات میں غطیم ہجل بہیدا ہوتی ہے۔ اس کو قربانیوں کے بل کو پارکر کے ایک طوف سے دوسری طرف جانا پٹر تا ہے جب کھ لوگ اس طرح انفت لاب پوری زندگی اس طرح بل جاتی ہے جیسے کوئی طوفان کسی درخت کو ہلا دے۔ جب کچھ لوگ اس طرح انفت لاب انداز میں ایک نظریہ کو افتیار کریں تو اس کے جدعین قانون قدرت کے قت ایسا ہوتا ہے کہ زمین پر بالکل نے انداز میں ایک نظریہ کو افتیار کریں تو اس کے جدعین قانون قدرت کے قت ایسا ہوتا ہے کہ زمین پر بالکل نے قسم کے انسان وجو دمیں آتے ہیں۔ اور ان کے طف سے وہ سماج بنتا ہے جس سے ایسے چرت ناک نت انگی مرآ مد ہوں جو اس سے بہیلے آسمان نے کھی نہیں دیکھے تھے۔

رسول الشصی الدعلیہ وسلم نے بہلی مرتبہ جب عرب میں اسلام کی آواز بلند کی تو اس وقت ووسرے ادیان کا حال پر تھا کہ وہ بہلے سے جھے اور اس بنا پر وہ جے بوئے مفا دات کی بنیا دیر قائم ہو چکے سے اسلام ابھی ایک جو دنظر پر تھا ، جب کہ دوسرے ا دیان نے منظم ادارہ (Institution) کی صور ست اختیار کر لی تھی۔ ایسی حالت میں اسلام کو اپنا دین بنا نا ماحول کے اندر بے قیمیت ہوجائے کے بم معنی تھا۔ دوسرے ا دیان سے وابستہ ہو کر آدمی کے تمام مفا دات محفوظ رہتے تھے۔ وہ سماج کا معزز رکن شار ہوتا مقا۔ گر اسلام کو اختیار کرتے ہی دہ ایک ا بیسے دین کا فرد بن جاتا تھا جس نے سماج کے اندر اپن حیثیت مسلم نہیں کی تھے۔ وہ پر فرر دایات واب تہ نہیں ہوئے تھے۔ وہ پر فرر دایات واب

گروہ سے چھوٹ کرایک ایسے گروہ کا جزم ہی جاتا تھا جس کے ساتھ ابھی پڑ فخروایات وابت نہوئ ہوں۔
ایسی حالت بیں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے لئے اسلام محض ایک کلمہ کا تلفظ نہ تھا بلکہ ایک انقتلابی فیصلہ کے ہم عنی تھا۔ اسلام کی آ واڑنے ان کے فیالات کی دنیا ہیں ایک زبر دست بھیل بیدا کی۔ ان کی تمام فیصلہ کے ہم عنی تھا۔ اسلام کی آ واڑنے ان کے فیالات کی دنیا ہیں ایک زبر دست بھیل بیدا کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انتخول نے بیٹا ہ اداوہ کے تحت دوسری چیز کو اختیار کر لیا۔
انتخول نے بے بیٹا ہ اداوہ کے تحت ایک چیز کوچھوڑ ااور بے بیٹا ہ اداوہ کے تحت دوسری چیز کو اختیار کر لیا۔
انتخول نے بیٹا ہ اداوہ کے تحت ایک چیز کوچھوڑ اور بے بیٹا ہ اداوہ کے تحت دوسری چیز کو اختیار کر لیا۔
مفاول لیا کہ اپنے خوکھوڑ ایک اپنے مراج سے کھیٹے کر بہایا اور شعوری فیصلہ کے تحت ایک یہ خودہ نے ایک سنتوری فیصلہ کے تحت ایک فری کے ایک نامان ایک خکری انقلابی انسان بھے۔ موجودہ انقلابی انسان بھے۔ موجودہ نامان کے سے ایک ایک ایک بے دورہ ورادل کے مسلی فوں کے لئے ایکان ایک خکری انقلابی انسان بھے۔ موجودہ نمان کے مسلی فوں کے لئے ایکان ایک بے دورہ عقیدہ ہے اس لئے اس ایکان سے جوافراد تیار ہوتے ہیں فرانہ کے مسلی فوں کے لئے ایکان ایک بے دورہ عقیدہ ہے اس لئے اس ایکان سے جوافراد تیار ہوتے ہیں فرانہ کے مسلی فوں کے لئے ایکان ایک بے دورہ عقیدہ ہے اس لئے اس ایکان سے جوافراد تیار ہوتے ہیں فرانہ کے مسلی فوں کے لئے ایکان ایک بے دورہ کی جان ہوتی ہے اور دنہ کردار کے اعتبار سے دہ بی بی دورہ انسان ہیں ، ان ہیں نہ فکر کے اعتبار سے کوئی جان ہوتی ہوتی دورہ انسان ہیں ، ان ہیں نہ فکر کے اعتبار سے کوئی جان ہوتی دین دورہ انسان ہیں ، ان ہیں نہ فکر کے اعتبار سے کوئی جان ہوتی دین دورہ انسان ہیں ، ان ہیں نہ فکر کے اعتبار سے کوئی جان ہوئی دین دورہ دورہ کیا دورہ کردار کے اعتبار سے دورہ کی دین دورہ کیا دورہ کیا دین دین دورہ کے دورہ کے دورہ کیا دورہ کردار کے اعتبار سے دورہ کی دین دورہ کی دورہ کیا دورہ کی دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کی دورہ کی دین دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کیا کہ کوئی دورہ کی دورہ کیا کہ کوئی دورہ کی دورہ

حدیث میں ارشاد ہواہے کہ اسسلام اجبنی حالت میں شروع ہوا اور پھروہ پہلے کی طسرت اجبنی ہوجائے گا۔ سیس مبارکی ہے اجبنیوں کے لئے (بداً الاسسلام غی بیاو سیعود کما بداً خطوب طفیار) اس حدیث سے معلوم ہوتاہے کہ دور اول بین جس طرح اجبنی بننے کی قیمت پرلوگوں کو اسلام طابقا اسی طرح بعد کے دور میں بھی جس کو اسلام طے گا اجبنی بننے کی قیمت پر طے گار

غورسے دیکھنے تو آئ تاریخ دوبارہ وہی بوٹ آئی ہے جہاں سے وہ سٹروع ہوئی تھی۔ آئ ایک دین وہ ہے ہوڈرائ میں محفوظ ہے، دوسرا دین وہ ہے ہوسلانوں کے درمیان پایاجا آہے۔ ہیلے دین کو کتاب روپی دین کہ سکتے ہیں اور ووسرے دین کو سماج روپی دین ۔ کتاب روپی دین کہ ہسکتے ہیں اور ووسرے دین کو سماج روپی دین ۔ کتاب روپی دین کہ ہسکتے ہیں اور ووسرے دین کوسماج روپی دین آئ ماحول کے اندراسی طرح اجنبی بن گیا ہے جس طرح دہ چودہ سوسال پہلے اجنبی تھا۔ دوسری طرف سماج روپی دین اسی طرح مکسل طور پر ایک منظم اوارہ بن ہوا ہے جس طرح قدیم زمانہ ہیں بہودیت تھی ۔ موجودہ زمانہ میں سلانوں کی تمام بڑی بڑی سخے سیکیں اسی دوسرے اسلام کی زمین پر جی رہی ہیں ۔ بفا ہرکوئی کئی اسلام کا جھنڈ ااٹھائے ہوئے ہے اور کوئی جزئی اسلام کا۔ مگریہ تمام تحریکیں حقیقہ ہملے روپی دین کی سطے پر ایجری ہیں نہ کہ کتاب روپی دین کی سطے پر ایموری ہیں نہ کہ کتاب روپی دین کی سطے پر ایموری ہیں نہ کہ کتاب روپی دین کی سطے پر ایموری ہیں نہ کہ کتاب روپی دین کی سطے پر ایموری ہیں نہ کہ کتاب روپی دین کی سطے پر ایموری ہیں نہ کہ کتاب روپی دین کی سطے پر ایموری ہیں نہ کہ کتاب روپی دین کی سطے پر ایموری ہیں نہ کہ کتاب روپی دین کی سطے پر ایموری ہیں نہ کہ کتاب روپی دین کی سطے پر ایموری ہیں نہ کہ کتاب روپی کی سطے پر ایموری ہیں نہ کہ کتاب روپی کی سطے پر ایموری ہیں نہ کہ کتاب روپی کی سطے پر ایموری ہیں نہ کہ کتاب روپی کی سطے پر ایموری ہیں نہ کہ کتاب روپی کی سطے پر ایموری ہیں نہ کہ کتاب روپی کی سطے پر ایموری ہیں نہ کہ کتاب دوپی کی سطے پر ایموری ہیں نہ کہ کتاب دوپی کی سطے پر ایموری ہیں نہ کہ کتاب دوپی کی سطے پر ایموری ہیں کہ کتاب دوپی کی سطے کے دوسرے اسلام کا دیموری ہیں دیت کی سطوری ہوں کی سطے پر ایموری ہیں نہ کہ کتاب دوپی کی سطے کی سطے کی سطوری ہیں کی سطوری کی سطوری ہی کی سطوری ہیں کی سطوری ہی کی سطوری ہیں کی سطوری ہیں کی سطوری ہیں کی سطوری کی کی سطوری ہی کی سطوری ہیں کی سطوری ہی کی سطوری ہیں کی سطوری ہیں کی سطوری ہیں کی کی سطوری ہیں ہیں ک

صورت حال يه ب كدآج اسلام ميں اس طرت گدياں بن ع كي بي حس طرح وہ پہلے يہوديت ميں پائ جاتی تین -اسلام اب ایک ایسا بام بن گیا ہے جس کے اور حندے اور عبدے طیں ۔حس کے نعرے برعوام کی بھیرجے کی جاسکے۔ جس کی بنیا در تخصیتیں بنیں اور قیا دئیں ایھریں ۔ اسلام آج ایک ایساعوان سے جس كرسبار ادار عائم بول اورخطابات حاصل بول - اسلام آج براعتبار سے ايك عظيم ترين مارك ا ہے جس سے وہ تمام مادی فائدے صاصل کے جاسکتے ہیں جو دنیا کے عام بازاروں سے سی کو ماس بوتے ہیں۔ دوسری طرف کتاب رویل دین علاً بے جگہ موجکا ہے۔ وہ معن ایک زمنی تنبل کے طور پر دفنا میں باتی ہے ۔ کوئی شخص اگراس کتاب والے دین کواینائے توفوراً وہ محسوس کرے گاکہ وہ اپنے ماحول کے درمیان اجنبی ہوگیا ہے۔ ایسے اومی کو اپنے اسلام کی پرفتیت دینی پڑے گی کہ وہ لوگوں کو نئے دین کاحال معلوم ہو۔ وہ بڑی بڑی دینی مجالس میں شرکت کے سائے نااہل قرار بائے۔ اوپی گدیوں میں سے کوئی گدی اس کون مے ۔ قرآن سے گہراتعلق رکھنے کے باوجود اس كقرائى جش كى صدارت كے لئے نہيں بلايا جائے گا- حديث کا عالم ہو نے کے با د بود و مکسی دینی مررسہ کاشخ الحدیث ندبن سکے گا مخلص اور شقی ہونے کے باوجود اس کاشار بزرگوں میں بنیں ہوگا۔ دین کا گرا فہم رکھنے کے با و بجد دینی مسائل میں اس سے رجوع منہیں کیاجائے گا۔ خدا ورسول کی خاطرابی زندگی و تف کرد ینے کے باد جوداس کوکسی دبنی خطاب کا الل سبیں سجھاجائے گا۔ اوران سب کی وجریہ ہوگی کہ ایسا آدم عیں دبن پرقائم ہے وہ کتاب دسنت والا دین ہے ادرمنظم مذہب (Institutionalized Religion) کو ماننے والوں کے درمیان خالص کتاب و سنت والادین اجنی بن چکا ہے۔ لوگ دین کے نام سے حس چڑسے واقف ہیں وہ کچھ خارجی نقشے ہیں نہ کہ كبيرى ربان حقيقتين وه واقعات انسانى سے اپناوين برب بي دك واقعات خدا وندى سے -

کیرم ایک گھر ملو کھیں ہے۔ یہ کھیں ایک تخت (بورٹی) پر کھیلا جاتا ہے۔ ایک بڑے ہوکور تختہ کے بیچ میں روبیج بیں ہو اگر ٹیں مرتب مجوعہ کی صورت میں سمیٹ دی جاتی ہیں۔ اس کے بدر کھیل کا آغاز کرنے والا ایک خاص گوٹ (اسٹر اککر) لے کر تختہ کے ایک کو نہ سے گوٹوں کے درمیانی مجموعہ پر نشانہ لگاکر بوری قوت سے مارتا ہے۔ اس کی مار اگر چرمجموعہ کے صرف ایک نقط پر بٹرتی ہے۔ لیکن مار اگر کا میاب ہے تو وہ گوٹوں کے پورے مجموعہ کو متا ٹر کر دیتی ہے۔ اب ایک ایک گوٹ اپنی جگہ سے ہٹ کر کھلاڑی کی زوییں آجاتی ہے۔ ایسی کا میاب مارکو کیرم بوڑ دکی اصطلاح ہیں شاہ صرب (Master Stroke) کہتے ہیں۔ خدا کے دین کو از سر نوزندہ کرنے کے لئے بھی اس قسم کے ایک شاہ ضرب کی ضرورت ہے۔ یہ شاہ صنب وہ ہے جونظیمی مذہب یاسمان دوپی دین پرجے ہوئے لوگوں کو اپنی جگہ سے ہلا دے اور ان کو ذہنی اعتبار سے اس مقام پرلائے جہاں دہ کتاب وسنت والے دین کے مخاطب بن سکیں۔ نبی صلی التُرعلیہ وسلم کے زمانہ بیں بی واقعہ بیش آیا تقاراب اسی واقعہ کو دو بارہ ظہور میں لانے کی کوشش کا نام نجدید دین ہے ساتہ تجدید دین کا مطلب اسی کا رنبوت کو دہرا تا ہے ۔ نبی نے اپنے زمانہ میں سابقہ ادیان کی بنیاد پر قائم شدہ وصافح میں خدا کے مقابلہ میں خدا کے مقابلہ میں خدا کے مقابلہ میں خدا کے مقابلہ میں خدا کے خالص دین کو از مرفوز ندہ کرنا ہے۔

اسعمل کے بعد ہی پیمکن ہے کہ لوگوں کا دینی جو و ٹوٹے شخصیتوں اورا داروں ہیں اٹی ہوئے لوگ براہ راست خدا کو اپنام کر توجہ بنائیں۔ جزئی مسائل کو دین تجھنے والے اساسی امور کو دین تجھیں ادر طلسماتی فضائل پر بھروسہ کرنے والے لوگ حقائق کی بنیاد پر اپنے دین کی تعیہ کریں۔ جن لوگوں نے بے دوح علیات کو دین کے بہم نئی بچھ لیا ہے وہ لہ ندہ دین کی لذتوں سے آشنا ہوں۔ جن کے بہاں دین اہم، مک چنگلیا کی مانند ایک خیرہ بنا ہوا ہے وہ ان کی فرندہ دین داری سی مسلم حراح واض ہوکہ وہ ان کے کروار کے لئے قوت محرکہ بن جا لوگ کچھ مصنوی اعمال کو دین داری سی جھے ہوئے ہیں وہ حقیقی دین داری کی فضا ہیں داخل ہوں۔

بركشش بوكرره جائيل گي-

یہ ذہنی بیداری یا فکری انقلاب ہی آج ملت اسلامی کی سب سے ٹری ضرورت ہے کسی حقیقی کام کا ماصداً غازیہ ہے کہ ملت کو اصداً غازیہ ہے کہ ملت کے افراد ہوسماج روپی اسلام کی زبین پر کھر کے بیں، ان کو اس سے مٹا کر دوبارہ کتاب روپی اسلام کی زبین پر کھڑا کیا جائے۔ اس کام کے قابل کھاظ حد تک انجام پانے کے بعد ہی ان کے اندر ربانی شعور اور الہی کروار پیدا ہوسکتا ہے۔ یہ ابتدائی مقصود حب تک حاصل نہو، کوئی ٹراات رام کرنا یا تو غیر سنجیدہ انسان کا کام ہوسکتا ہے یا اس خص کا حس کی عقل جاتی رہی ہو۔

حقیقت برہے کہ دوسری وہ تمام چزی جن کوم چاہیے ہیں وہ سب اسی نکری انقلاب کافنی ماس (By-product) ہیں۔ دہ سارے اہم ترین سن کی جن کے ہم منتظریں وہ اسی فرنی انقلاب کے بطی سے ظہور میں آتے ہیں۔ یہ ظہور میں آتے ہیں۔ یہ نکری انقلاب توہمات کی نجیروں کو توٹ تاہے جس سے علی ترقیاں وجود میں آتی ہیں۔ یہ فکری انقلاب افراد کے اندر حوصلہ مندی پیدا کرتاہے جس کے بعد وہ مختلف میدا فول میں بڑے ہیں کارنا مے انجام دینے گئے ہیں۔ یہ فکری انقلاب اوگوں کے اندر آفا قیت پیدا کرتا ہے جس کے نیتے میں وہ غیر مفتوح کردار کے مالک بن جاتے ہیں۔ یہ فکری انقلاب اپنے متاثر افراد کے اندر دبانی شعور انجار تاہے جس کے دورہ ایسی بیناہ منصوبہ بندی کرنے کے فابل ہوجاتے ہیں جس کا توڑ کسی کے لئے ممکن نہ ہو۔ ذہنی بعد وہ ایسی بیناہ نوموں اور آبا دیوں کو سخر کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے مانے والوں کا وہدیہ زمین پرت انم ہوتا ہے ۔ خلا سہ یہ کہ یہ وہ ہوتا ہے وہاں باطل قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے قدموں کے نیچے سے بھی درتی ابتا ہے اور ان کے سروں کے اوپر بھی درتی ہوتا ہے ۔ خدا اپنی دنیا بھی ان کے طاحہ دیتا ہے اور ان کے سروں کے اوپر بھی درتی ہوتا ہے ۔ خدا اپنی دنیا بھی ان کے گئی درتی ہوتا ہے ۔ خدا اپنی دنیا بھی ۔

شرينول مين فرق كى حكست

ذہبی جود کو قوٹ نا انٹر تعالیٰ کو اتنا زیادہ مطلوب کے کہ اس کے لئے اس نے ایک پیغیرا ور دوسرے بیغیر کی شرویت میں فرق رکھا۔ مختلف بیغیر ول کا دین اگرچہ ایک تھا گر ان کی شریقوں میں باہم فرق رکھا گیا۔ اس فرق کی خاص حکمت سی تھی۔

قرآن میں ارشاد ہوا ہے : ہم نے تم بی سے ہرایک کے لئے ایک ٹریویت اور ایک طریق علی مقرر کیا۔ اور اگر اللہ جا ہتا ہو تھ ہے ایک ٹریویت اور ایک طریق اس میں اللہ جا ہتا ہو تھا ہے ان کے ایک اس میں اللہ جا ہے اس میں محادی آئے ہوئے کہ اس میں ہم کہ ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے جس کے وہ بیرو ہیں۔ بیس وہ اس امریس تا سے حجالے انہ کریں اور تم اپنے دب کی طون

دعوت دو، یقیناً تم سید صراسته پرمو (الحج ۹۸) میں بات تحریل قبلہ کے ذیل میں اس طرع فرمانی گئ ہے: اور ہرایک کے لئے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مطر تاہے۔ بس تم مجلائیوں کی طرف مبقت کرو (البقوہ ۱۹۸۸) اس سلسلہ میں مزید ارشاد ہوا ہے کہ جس قبلہ برتم اب تک تھے اس کو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لئے مقر رکبا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتاہے اور کون اٹنا بھر جاتا ہے (البقرہ ۱۸۳۷)

شریتوں میں فرق کی توجبہ عام طور برار تقار کی اصطلاح ں میں کی جاتی ہے ریبی فدا کی شریت سادہ اور غیر کا اس معدرت سے ترق کرے کال صورت تک پہنی ہے اور شریعتوں کا باہی فرق اسی سبسے ہے گر یہتوجہد مراسرے بنیا دہے ۔ قرآن میں واضح طور پر تبدیل شرویت کا سبب ابتلار بتایا گیاہے شکہ ارتقار۔

شریت اپن اصل حقیقت کے اعتبار سے دین عقائد کا زندہ اظہارہے۔ گرا بک طریقہ پرسل در شل علی کرتے کرتے ایسا ہوتا ہے کہ شریعیت سے اس کی روح نمل جاتی ہے۔ وہ ایک ایساخشک ڈھانچہ بن جاتی ہے جس سے آدمی کا نفسیاتی رشتہ ٹوٹ چکا ہو۔ اس وقت خلا شریعیت کے دیم ڈھانچہ کو بدل دیباہے تاکہ تعلید کا خاتمہ ہواور لوگ زندہ احساس اور تازہ فیصلہ کے تحت نئی شریعیت کو اپنی زندگیوں میں اختیار کریں۔ اس وقت کھل جاتا ہے کہ کون شور کے تحت فداکی عبادت کر بہ تفاا ورکون جود اور تقلید کے تحت بریت المقدس کے بجائے کیہ کو قبلہ قرار دیبا تبدیل شریعیت کی ایک مثال ہے ۔اور اس کی وجر قرآن میں بہ بتائی گئی ہے تاکہ میموم ہوجائے کہ کون رسول کا تین ہے اور کون التے پاؤں بھرجاتا ہے۔ یعنی اس بات کا امتحان کہ کون حقیقت کا بیروہ ہوجائے کہ ورکون تقلیدی دوایات کا بیرواپنی مانوس عصبیتوں سے چیٹارہے گا اور جو حقیقت کا بیروہ ہوجائے گا۔

## اسلامی دعوت

جب بارش کا موسم آناہے اور محفظی ہواؤں کے ساتھ کالے بادل فعنا میں مندلانا شروع کرتے ہیں تو خلاکا فرستہ خاموش زبان میں بیا علان کرتا ہے کہ کون ہے جوا پنا بیج زبین میں ڈالے تاکھ داسارے کا مناتی نظام کو اس کی موافقت میں تیج کردے اور اس کے بعداس کے بیج کو سات سوگنا ڈیادہ فعل کی صورت میں اس کی طرف لوٹا کے ایسا ہی کچھ معاملہ آج دین کا تھی ہے۔ خدانے آج سارے اسباب دین کی موافقت پر جج میں اس کی طرف لوٹا کے ایسا ہی گردے ہیں میں کردے ہیں میں گردے ہیں میں گردے ہیں میں کردے ہیں میں کردے ہیں اسکور مورث خدا کے لئے مورد رہ کے کہ خوا کے کہ جوا سے کہ کچھ خدا کے بینے دورائی میں جو مورث خدا کے لئے اپنے آپ کو اس شن میں دے دیں۔ جولوگ اپنے آپ کو اس شن کے دوا اور اس کے ساتھ اگر اس نے چا ہا قد موجودہ دنیا میں بھی ۔

اسلامی تاریخ دو بڑے مرطول سے گزر چی ہے اور اب اس کے تیسرے مرصل کا آغاز ہونا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہوگ ہیں حاصل ہوگا ہے اس میں شک نہیں کہ معلوم کہ وہ کون وگ بیں جن کواس تیسرے مرحلہ کو شروع کرنے کی سعادت حاصل ہوگا ۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ آج اس سے بڑا کوئی میدان عل نہیں حس میں قوت والے اپنی قوت لگائیں اور اس سے بڑا کوئی میدان عل نہیں حس میں قوت والے اپنا پیسے فرچ کریں ۔ سے بڑی کوئی مدنہیں حس میں بیسے والے اپنا پیسے فرچ کریں ۔

اسلام کیا ہے

اسلام ایک نفظیں توحید کا نام ہے۔ جس طرح درخت اصلاً ایک یے کا نام ہوتا ہے اسی طرح اسلام کی اصلاح قیقت توحید ہے ادر بقیہ تمام چزیں اسی توحید کے مظام اور تقاضے۔ توحید بظام بریہ ہے کہ خدا کئی نہیں ہی بلکہ خدا ایک ہے۔ مگریہ توحید کوئی خشک گئتی کا عقیدہ نہیں ہے جو کچہ مقر الفاظ دہرا کرآ دمی کو حاصل ہوجا کہ یہ اپنی ذات کی فی کی تیمت پر خدا کا اثبات ہے ، یہ خدا کے مقابلہ میں اپنے آپ کو دریا فت کرنا ہے۔ خدا قا در مطلق ہے اور بندہ عاجم مطلق کوئی بندہ جب فدا کے ساتھ اپنی اس نشبت کو پالیتا ہے تواس کا نام توحید ہے۔ تو حدیا ایک الٹریا بمان ایک سنوری فیصلہ ہے۔ یہی کا انکار کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے تی کو مان لینا ہے۔ اس اعتبارے ایمان تعدی اعتراف بلاشہ اس اعتبارے ایمان تو میں اعتراف بلاشہ اس دنیا کی سب سے بڑی تی ہوئے تی کو مان کی انتیا ہے۔ اور حقیقت واقعہ کا شعوری اعتراف بلاشہ اس دنیا کی سب سے بڑی تی ہی ہے۔

یسی توحیددنیا کی تمام چیزول کادین بے رئین ادرسورج انتہائ کال صورت مین خداکی تابعداری

کورہے ہیں پہشہد کی تھی کمال در جہابندی کے ساتھ قداکی مقرد کی ہوئی را ہوں پر جل رہی ہوئا ہیں۔
سے کسی کی محکومی شوری محکومی نہیں۔ وہ خوداپنی بناوٹ کے اعتبار سے دیسے ہی ہیں جیساکہ انھیں ہونا چاہئے۔
سادی کا کنات ہیں بیصرف انسان ہے جوارا دہ اور شور کے ساتھ اپنے کو محکوم بنا تاہے۔ کا کنات کی ہر جیز کا ل
طور پر خلالی فرمال برداری کرری ہے۔ گرانسان کی فرمان برداری اختیاری ہے اور دد سری چیزول کی فرمانرداری
بیافتیاری قرآن ہیں بتایا گیاہے کہ زمین دا سمان کی تمام چیزی خداکو سجدہ کرری ہیں۔ گرایک انسان جب
سجدہ کرتے ہوئے زمین بہا پنا سرد کھتا ہے تو یہ تمام عالم کا گنات کا سب سے زیا دہ مجمیب واقعہ ہوتا ہے۔
کیونکہ دوسری چیزی مجبورانہ بجدہ کرری ہیں مگرانسان شعور اور اراد دہ کے تت ابنا سرخدا کے آگے جاکا دیتا ہے۔
کیونکہ دوسری چیزی مجبورانہ بحدہ کرری ہیں مگرانسان شعور اور اراد ادہ وی کا واقعہ د جود میں آتا ہے جس سے بڑا اسان کے ذریعہ اس کا کنات میں شعوری اور اختیاری محکومی کا واقعہ د جود میں آتا ہے جس سے بڑا اسان کے ذریعہ اس کا کنات میں شعوری اور اختیاری محکومی کا واقعہ د جود میں آتا ہے جس سے بڑا اسان کے ذریعہ اس کا کنات میں شعوری اور اختیاری محکومی کا واقعہ د جود میں آتا ہے جس سے بڑا

انسان کے ذریعہ اس کا تنات میں سعوری اور احتیاری علومی کا واقعہ وجود میں آنا ہے جس سے بڑا
کوئی دومرا واقع نہیں۔ ہی انسان کی اصل قیمیت ہے۔ انسان وہ نا در مخلوق ہے ہواس کا سُنات میں شعور قدرت کے مقابلہ میں شعور عجز کی دومری انہا بڑا ہے۔ وہ کا سُنات کے صفحہ بید عدد "کے مقابلہ میں «صفر "کا ہمذمہ تحریر کرتا ہے۔ وہ خلاوندی اٹا کے مقابلہ میں اپنے ہے انا ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ ایک شخص کامو حد بننا اس آسمان کے بیٹیے ظاہر مونے والے تمام واقعات میں سب سے بڑا واقعہ ہے جس کا انعام کوئی سب سے بڑی ہے تر ہم ہوئی ہے رہی ہوئی ہے۔ اس سب سے بڑی منا ہوئی تعمل کی قیمت نہیں رجنت کسی بندے کے لئے مداکی نیخ شسش ہے کہ اس کے بندے نے اپنے رب کو وہ چیز پیش کردی ہوکا سُنات میں کسی نے بیش نہی منکی ۔ فلاکی نیخ شسش ہے کہ اس کے بندے دی جو اس نے کسی دومری مخلوق کو نہیں دیا تھا۔ اس لئے خلانے بی اس کو وہ چیز وی دومری مخلوق کو نہیں دیا تھا۔

### ہنت کیا ہے

جنت ایک انتہائی جرت اگیز دنیا ہے جو خدات جائے خصص بندوں کے لئے بنائی ہے۔ وہاں خسدائی صفات کمال اپنی بوری شان کے ساتھ جودہ کر ہیں۔ جبت کے بارے میں قرآن میں ہے کہ دہاں ہون ہوگا اور سن خوف ریہ نافا بی فیاس حذنک انوکھی صفت ہے۔ کیوں کہ دنیا ہیں ہم جانتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا دولت مند یا حکم ال اس پر قا در نہیں کہ دہ غول اور اندیشوں سے خالی زندگی اپنے لئے حاصل کر ہے۔ جبت کے بارے ہیں قرآن ہیں گیا ہے کہ دہاں ہر طرف سسلام سلام "کا چرچا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبت ایسے بلندانسانوں کی آبادی ہے جو ہرقسم کے منفی جذبات سے خالی ہوں گے۔ ان کے دلول میں دو سروں کے لئے سلامتی اور فیرفوری کی آبادی ہے جو ہرقسم کے منفی جذبات سے خالی ہوں گے۔ ان کے دلول میں دو سروں کے لئے سلامتی اور فیرفوری کی قدر ہوگا۔ جنت کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہاں آ ومی جو غذا کھائے گا اور جو مشرو بات کے طور ہوا نکے گی اور اس کے ذریعہ تمام کثافت سے خارج ہوجائے گی اور اس کے ذریعہ تمام کثافت سے خارج ہوجائے گی اور اس کے ذریعہ تمام کثافت سے خارج ہوجائے گی اور اس کے ذریعہ تمام کثافت سے خارج ہوجائے گی ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت ایسالطیف مقام ہے جہاں غلاظت بھی شکل نوشو خارج میں حدیث ایسالطیف مقام ہے جہاں غلاظت بھی شکل نوشو خارج

پوتی ہے۔ صدیث بی ہے کجنت بی نیز بنبی ہوگی جب کدوہاں آدمی کی ہر نواہش پوری کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اتی لذیذ جگہہے کہ آدمی ایک رات کی نیند کے بقدر بھی اس سے جدا ہونا بسبند نہ کرے گا حالاں کہ وہ اس کے اندر کھرب ہا کھرب سال سے بھی ڈیا وہ مدت تک رہے گا۔ کیسا عجیب ہوگا جنت کا پڑوسس اورکیسی عجیب ہوگا جنت کی زندگی۔ بھران سب سے بڑھ کر یہ گرجنت وہ مقام ہے جہاں آدمی اپنے خدا کو دیجے سکے گا۔ وہ خدا جو جو تم کی ناقابل قیاس نوبیوں کا مالک ہے۔ وہ خدا جس فیدم سے وجود کو بپیدا کیا ۔ وہ خدا جو آسمان کی عظمتوں کا خالق ہے۔ وہ خدا جس می سورج کو چکایا۔ وہ خدا جو درختوں کی سرسبزی اور میں جو لوں کی حمک میں ظاہر ہوا۔ ایسا خدا کیسا عظیم اور کیسا حسین ہوگا اس کا تصوراتی قیاس بھی کس کے بھولوں کی حبک میں ظاہر ہوا۔ ایسا خدا کیسا عظیم اور کیسا حسین ہوگا اس کا تصوراتی قیاس بھی کس کے لئے ممکن نہیں جب جنت میں ایسا نفیس ماحول ہو، جہاں کا گنا ت کے رب کا دیدار حاصل ہونا ہواس کی لذول اور راحتوں کو کون بیان کرسکتا ہے

### مومنا نەزىدگى

السی قمی جنت کمی کوست داموں نہیں ل سکتی ۔ یہ تو اسی خوش نصیب روح کا مصد ہے چھیتی معنوں میں خدا کا مومن بندہ ہونے کا شوت دے۔ مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آ دمی اپنی عام دنیا دارار زندگی کے ساتھ کچھا سلامی علیات کا بور لگا نے بمون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی آ دمی کی پوری زندگی بن جائے ۔ اسلام ہاتھ کی چین گلیات کا بور لگا نے بمون ہونے کا مطلب یہ بہیں ہے کہ آ دمی میں غیرو ترضغیرہ ب کر کھڑا اصلام ہاتھ کی جین گلیات کی دری آ دمی کی بورار" بن کر کھڑا ہوجائے اور حکم انوں کے خلاف ابور کی اس خوا کے اور کم اور کی خلاف ابور کی نام دینا ہے ۔ بہی قسم کے لوگ اگر دین کی کم قدری کے مجسسرم ہیں تو منہیں، وہ خود ساختہ سیاست کو اسلام کا نام دینا ہے ۔ بہی قسم کے لوگ اگر دین کی کم قدری کے مجسسرم ہیں تو دوس کے تو کہ دین کی تحریف کے۔ اور یہ دونوں ہی چیزی آ دمی کو خدا کی نام اندائی کا مستحق بناتی ہیں ہے کہ خدا کے انعام کا۔

مومن وہ ہے جس کے سیدیں اسلام ایک نفیاتی طوفان بن کرواض ہوا ہو۔ جو خداکوا تناقر بیب
پائے کہ اس سے اس کی سرگوشیاں جاری مجومائیں جس کی تنہا ٹیاں خدا کے فرشتوں سے آبا در ہی ہوں جس
کے اسلام نے اس کی زبان میں خداک لگام دے رکھی ہو۔ اور جس کے ہاتھوں اور سروں میں خداکی بڑیاں بڑی ہوئی ہوئے محل جس کے اسلام نے اس کو حشر کی الم سے بیاحشر کے میدان ہی کھڑا کہ دیا ہو یہ حقیقت یہ ہے کہ جب کہ خراد اس وقت پائیں گے جب کہ خرد اسے وہ مومن ہرجیتے ہی اسی و فیائیں گرو ہات کے اس وقت پائیں گے جب کہ خرد اسے خیب کا بردہ تیا گررسا منے آجائے گا، مومن ان باتوں کو اس وقت پائیتنا ہے جب کہ خدا اسمی غیب کے بردہ عیب کا بردہ تیا گررسا منے آجائے گا، مومن ان باتوں کو اس وقت پائیتنا ہے جب کہ خدا اسمی غیب کے بردہ

بیں چہاہواہے مون برقیامت سے پہلے قیامت گزرجاتی ہے جب کہ دوسروں برقیامت اس وقت گزرے گی جب کہ وہ عملاً ایکی ہوگی۔

#### اسلامی دعوت

اگ کا انگارہ جب خارج کوا ہے و جود کا احساس دلاتا ہے تو اسی کو ہم آپنے کہتے ہیں۔ برف کا تودہ جب اپنے ماحول کو اپن حقیقت سے متعارف کرتا ہے تو اسی کو مقند کی کہا جاتا ہے۔ یہی معاملہ مون کا بھی ہے۔ زین کہیں مون کا وجودیں آنا خودی اس بات کی خمانت ہے کہ اسلامی دعوت صرور دجودیں آئے گی کی نفس انسانی بیں جب وہ خلائی بھونچال آبا ہے جس کو اسلام کہاگیا ہے تو اس کے بعد للازی بیخ بے طور پرایسا ہوتا ہے کہ اس کے با بری دنیا اس سے باخر ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ یہی اسلامی دعوت کا آغاز ہے۔

اسلامی دعوت فردانسانی میں انقلاب لانے کی دعوت ہے نہ کہی قسم کے توجی یا بین افواجی ڈھانچریں اکھٹر کھیا ٹرکرنے کی ۔ اسلامی انقلاب اصلاً ایک نفسیاتی انقلاب ہے اورنف یاتی انقلاب کی نفش ہی سے اندر وقوع میں اسکتا ہے یفس کا دجود صرف ایک فرد میں ہوتا ہے اس کے اسلام کی گھٹنا بھی ایک فرد ہی میں گھٹی ہے ۔ توجی یا بین اقوامی ڈھانچہ کا اپناکوئی نفسیاتی وجود نہیں ۔ اس سے توجی یا بین اقوامی ڈھانچہ کو اسلامی دیو کانشانہ بنانا ایسا ہی ہے جیے خالی فضامیں تیرمانا۔

عام طوربیا بسا ہوتا ہے کہ کسی گروہ کے قوی حالات یا کسی جغرافیہ کے تدنی اسوال اوگوں میں بلجل بسیدا کرتے ہیں اور اس کے بعدان کے درمیان ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر مسلما نوں کے اندر ان کے قوی یا سیاسی حالات کے نیتج میں کوئی حرکت اٹھ کھڑی ہو تو اس کا نام اسلامی تحریک نہیں ہوجائے گا۔ اگر سلمان اپنے قوی دیٹمن سے تصادم کو جہا دکہیں یا اپنی قومی تعمیر کو اسلامی نظام کی اصطلا توں میں بیان کریں تو یہ اسلام نہیں بلکہ غیراسلام کو اسلام کا نام دیبا ہے جو ادمی کو صرف مزاکا ستی بناتا ہے ندیہ کہ اس کی بنا پر آھیں گا اسلامی افعام دیا جائے۔ رہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں اس قسم کی اسلامی تحریک میں عظیم الشان پیا نہر آھیں گا دہ اس طرح یہ تھی۔ جو کرر گئیں جیسے خدا کے نزدیک ان کی کوئی قیمت ہی نہیں عظیم الشان پیا نہر آھیں گا

حقیقت بہ ہے کہ پرسب کے سب قومی ہنگا ہے ہیں اور کسی قوم کے قومی ہنگا موں کا نام اسلام نہیں اسلامی دعوت کی تحریب ایک لفظ بیں جنت کی طرف بلانے کی تحریب ہے۔ جنت خدا کی لطبیعت وفقیس دنیا ہے جہاں وہ لوگ بسائے جائیں گے جو اخلاق خدا دندی کی سطح پر جے ہوں، جفوں نے دنیوی تعلقات بیں کمال انسانیت کا ٹبوت دیا ہو جو خدا کی ایم بیا ہے اثر ہے کہ متحرک ہوئے ہوں نہ کہ سیاسی اور معاشی حالات کے افر سے۔ آج کی کا ٹبوت دیا میں اس کا چنا کہ ہور ہا ہے۔ جولوگ اپنی نفسیات اور کروار کے اعتبار سے جنی ماحول میں بسانے کے مت بل

مٹری گے ان کوچھا نظ کر حبنت میں واض کر دیاجائے گار اس کے بعد بقید تمام لوگ خداکی رحمتوں سے محروم کرے دور مجھنیک دے جائیں گے تاکدا بدی طور پر تاریکیوں کے خارمیں تھٹیکتے رہیں۔

انسان کے سوابقیہ دنیا ہے حرقین ہے۔ برے بھرے درخوں اور زم ونازک پھولوں کو دیکھیے ،
زمین ہا سمان کے قدرتی مناظر کامعائذ کیجئے۔ ان کی بے پنا کششش آپ کو اس طرح اپنی طرف کھینے ہے گ
کہ ان سے نظر شانے کا تی نہ چاہے گا رگر اس کے مقابلہ میں انسانی دنیا تھا اور گذرگی کا کوڑا خانہ بنی ہوئی ہے ۔
اس فرق کی وجہ کیا ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بقید دنیا کی سطح پرخدا کی مرضی براہ راست اپنی پوری شکل میں نافذ ہے ، یہ دنیا وسی ہ ہے جسیا کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ ہو۔ اس کے برعکس انسان کوخدا نے آزادی دے وی ہے ۔ اس آزادی کے غلط استعمال نے انسانی دنیا کو جہنم کردہ بناویا ہے یوفقت یہ ہے کہ خام خوبوں کا مالک صرف خلا ہے ۔ خدا جہاں اپنے اختیار کو روک بے دہیں سے جہنم شروع ہوجاتی ہے اور خدا جب ایشان ختیار کو نافذکر دے تو اس کا نام جنت ہے۔

ابسوال یہ بے کہ فدانے اتنا بڑا خوری کون بول ایا کہ انسان کو آزادی دے دی کہ دہ فدای حمین دنیا کواپی باغیانہ کارروا ہیوں سے مذاب خانہ بنا دے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر وہ فیتی انسان جنے بہیں جاسکتہ تنے ہو جوزت میں بسائے جانے کے قابل ہوں۔ خدا کی دسیع دنیا اپنی ان گنت چزوری کے سائے کمل طور بر خدا کی اطاعت گزار ہے۔ حقیہ چیونی سے لے کو عظیم کہ کشانی نظاموں تک کوئی چزجی نہیں ہو خدا کی مرضی سے اوٹی انحرات کرتی ہو۔ تاہم یہ تمام چیزی اس لئے محکوم ہیں کہ وہ بے اختیار ہیں۔ فرمال برواری کے سوا کوئی دورسرا راستہ اختیار کرنا ان کے لئے مکن بنیں۔ اب خدا کو ایسی با شعور اور حقیقت پن فونون و رکا کہ مختی ہو اختیار رکھتے ہوئے ہے اختیار ہوجائے ۔ جو سی جرکے بغیر خود اپنے آزاد ادادہ سے اپنی کو فارا کو محکوم بنی جو اختیار رکھتے ہوئے ہوئی ان اور مسائی نا در مستیاں ہیں جن کو چیا نشنے کے لئے خدا کا پیم ظیم کارخا بنہ آباد کیا گیا ہے۔ تدیم ترین بنا نے سے در ایس کی دنیا ہیں بنا کے سوا کو کو می خوالی کی خوالی کو میں ان کی دنیا ہیں خوالی کا مسئلہ اور کی گا نہائی خالی در انسانی کی دنیا ہیں خوالی کا سیم کی دنیا ہو ہو جیز سب سے زیادہ ہر برشان کرتی رہ ہو انسان کی دنیا ہیں در اس کے گوارا کیا کہ اس کے اندا کی خالی خوالی نا کا برائی کا استخاب میں جو اسکتے ہیں جن کے مقالی خوالی خوالی نا خوالی نا خوالی ہیں جو اسکتے ہیں جن کے مقالی خوالی خوالی نا خوالی نا خوالی نا خوالی کی خوالی خوالی کو خدا کی خالی خوالی کی خوالی خوالی کی خوالی خوالی کی خوالی خوالی کی خوالی کی خوالی کو خدا کی خالی خوالی کی اسانوں کے خوالی خوالی کی خوالی کی خوالی خوالی کی خوالی خوالی کو خدا کی خالی خوالی خوالی کی خوالی کی خوالی خوالی کی خوالی کو خدا کی خوالی خوالی کو خدا کی خوالی کو خدا کی خوالی خوالی کو خدا کی خوالی خوالی کو خدا کی خوالی کی خوالی کی خوالی خوالی کی خوالی خوالی کو خدا کی خوالی خوالی کو خدا کی خوالی خوالی خوالی خوالی کو خدا کی خوالی خوالی خوالی خوالی خوالی خوالی خوالی خوالی خوالی کو خدا کی خوالی کی خوالی خوالی خوالی خوالی خوالی کی خوالی خوالی خوالی خوالی خوالی خوالی کی خوالی خوالی خوالی کی خوالی خوالی کی خوالی خوالی کی

سے دہ سعیدردحیں بھان کرنکالی جا گیں ہو پورے شور اور کمل ارادہ کے ساتھ اپنے کو ضاکا محکوم بنالیں یوجھن حقیقت پہندی کی بنا پر خداکی محکومی اختیار کریں نہ کہ مجبوری کی بنا پر۔

یہ دہ افتی ہستیاں ہیں جن کو بیموقع تھاکہ دہ تی کو جھٹکا دیں گر اعفوں نے تی کو بنیں جھٹلایا۔ جن کو پیر اختیار صاصل تھاکہ دہ اپنی انا کا جھٹڈ اادنچا کریں۔ گر دہ اپنے کو بچپی سیٹ پر بھٹا کر خداکو صدرت بن بنانے پر راصنی ہوگئے۔ جن کو پوری طرح یہ آزادی ٹل ہوئی تھی کہ دہ اپنی قیا دت اور اپنے مفادات کا گنبد کھڑا کریں گر اکتوں نے ہو انظوں نے خوشی حاصل کی ۔ انظوں نے ہر" اپنے "کو خود اپنے ہا تھوں سے ڈھا دیا اور صرف تی کا گنبر کھڑا کرکے اعفوں نے خوشی حاصل کی ۔ اس قسم کی ٹا در روحیں اس کے بینر حی نہیں جاسکتی تھیں کہ ان کو کمل آزادی کے ماحول میں رکھا جائے اور آزادی کی احمال تا کہ کرنے کی ہر قیمت برداشت کی جائے ۔ اسلامی دعوت کا مقصد اسی ہی روحوں کو کلائل کرنا ہے کا حقال تا کہ کرنے کی ہر قیمت برداشت کی جائے ۔ اسلامی دعوت کا مقصد اسی ہی روحوں کو کلائل کرنا ہے کا حقال تا کہ کرنے کی ہر قیمت برداشت کی جائے ۔ اسلامی دعوت کا مقصد اسی ہی روحوں کو کلائل کرنا ہے۔

دنيابي سياسى اورتمدنى انقلاب اسلامى دعوت كابراه راست نشانهنيس تاجم وه اس كابالواسط نیتجے ہے کسی معاشرہ میں جب قابل لحاظ تعدادا سے افراد کی جج جوجائے جواللہ کے لئے جینا اور اللہ کے لئے مرناچا ہے بوں تو قدرتی طور بروقت کی سیاست اور تمدن براخیں کا غلبہ موجاتا ہے۔ اسلامی سیاست سیا اسلامی نظام نام ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتداراً نے کا بوا مٹر کے آگے اپنے کو بے نفس کر چکے مول عبخول نے این"یں "کوخدا کےعظیمتر" میں ،میں مگردیا ہو۔جن کےجذبات واحساسات آخرت سے انٹ زیادہ متعلق بوجائیں کد دنیایں ان کالوئی حصلہ باتی نرب جوددسرے کے دل کے دردکو اپنے سینہ می محسوس کرتے ہوں ۔ ا بسے می افرا واسلامی نظام قائم کرتے ہیں ا ورا بسے افرا داسی وقت بنتے ہیں جب کہ برقسم کے دنوی تفسد سے بلند موکر خانص آخرت کے لئے تحریک چلائی جائے ساس سے بیکس اگر نفروں اور صلیوں کے زور میرکوئی انقلاب بر پاکیاجائے تودہ انقلاب نبیں ایک ٹر ہونگ ہوگا جہاں اسلام کے مغرب توبہت ہوں کے گراسلام کے عمل کا کہیں وجود نہ ہوگا۔ ایسے وگ حق کے تقاضوں کا نام لیں کے مگر علاً اپنے گروہ کے تقاضوں کے سواکو کی چیزان کے سامنے نہوگ ۔ وہ انقلاب اسلامی کے منگامے بریا کریے گرحقیقة ان کا مدعا یہ موکا کہ روسرول کو تخت سے ہٹاکر خود اس پر قابص موجائیں۔ وہ انسانیت اور اخلاق کے نام پیجلسوں اور تقریروں کی دھوم مجائیں گے مگر اس كامقصود صرف يه مه گاكه ايك خونصورت عنوان پرائي قيادت كي شان قائم كريد-اسلامي انقلاب كي واحد لازمي مثرط"بے مین"انسانوں کی فراجی ہے ادرموجود وطرز ک تحریحوں سے سب سے کم جوچیز بیدا ہوتی ہے وہ سی ہے۔ ملک سیاس ادرقوی اندازی پرتحرکیس تو" یس" کی غذا بی نکر" ش" کی نفسیات کوختم کرنے دالی - خارجی انقلاب کونشاند بناف والى تحرك افراد كاندركردار مبي بيداكر سكق كردار مبينه ذاتى وك سيبيدا موتاب ندكه فارجى محك سے۔

اسلام کامشن ایک بی مشن ہے۔ اور وہ ہے قوجد کا پیغام نوگوں تک بہنچانا دایک ایک شخص کو موقد بنانے کی کوسٹسش کرنا ۔ بی قدیم ترین زمانہ سے تمام نبیوں کامشن تفاد گر پینم راسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام زمانوں میں توجید کی دعوت جان کی قربان کی قیمت پر دینی ہوتی تھی ۔ توجید کا پیغام لے کر اشخے والے آگ کے الاؤیں ڈال دے جاتے اور آروں سے چروے جاتے ۔ اس کی وجہ کیا تھی ۔ قدیم افران کے بادشاہ لوگوں کو یہ باور کرا کے ان کے اوپر چکومت کرتے تھے کہ وہ دیوتا دُن کی اولاد ہیں ۔ ان کے زمانہ کے بادشاہ لوگوں کو یہ باور کرا کے ان کے اوپر چکومت کرتے تھے کہ وہ دیوتا دُن کی اولاد ہیں ۔ ان کے زمانہ کی بادشاہ لوگوں کو یہ باور کو یہ آواز براہ راست ان کے تی حکم ان کوچیلی کرنے والی نظر آئی تھی۔ اس میں انھیں اپنی مشرکانہ ریاست کی تروید دکھائی دی تھی ۔ چنانچے وہ اپنے رہاسی مفاد کی بنا پر توجید کے داعوں اس میں انھیں اپنی مشرکانہ ریاست کی تروید دکھائی دی تھی ۔ چنانچے وہ اپنے رہاسی مفاد کی بنا پر توجید کے داعوں کے دی تھیں اپنی مشرکانہ ریاست کی تروید کے داعوں دیا ہے۔ اس کے دی تھیں اپنی مشرکانہ ریاست کی تروید دکھائی دی تھی ۔ چنانچے وہ اپنے رہاسی مفاد کی بنا پر توجید کے داعوں کے دیشن بن جاتے اور بے دی کے ساتھ ان کو کیل دیتے ۔

الله فقائل في فيصله كياكه اس صورت حال كو تميشه كے لئے ختم كرديا جائے قرآن ميں بيخير آخرالزمال اور آب كے ساتھيول كوسكھايا گياكة م اس طرح د عاكرون رتبنا ولا محمل علينا إصراً كما حملت على الّذِينَ عِن قَلْلِنا (خدايا بهارے اوبروہ بوجه فرڈال جو تو في مس يہلے كوگوں پر ڈالا تھا) - بدوعا كے اندازيس اس خدائى فيصله كا اظهار تھا كہ خدا انسانى تاريخ بيں ايك نيا انقلاب لانے والا ہے جس كا نتيج بيہ وگاكه افتدار كارت ترك سے توٹ جائے گا۔ اب حكومت ايك خالص سياسى معاملہ بوگا فركه اعتقادى معامله سيم وه خدائى منصوبہ تھاجس كى تكري كارت ميں كارت بين منظر كور سے لو و رہياں تك كوفت كى حالت باقى فررہ اور وين سب الله كام جوائے ۔ فتن والد باقى فررہ اور وين سب الله كام جوائے ۔ فتن رانفال ۲۵ بعن مشركوں سے لو و رہياں تك كوفت كى حالت باقى فررہ اور وين سب الله كام جوائے ۔ فتن رانفال ۲۵ بين مشركوں سے لائو و بياں تك كوفت كى حالت باقى فررہ اور وين سب الله كام جوائے ۔ فتن زايدہ كے معنى بيں دائے سے پھير دينا۔ قرآن ميں آبا ہے:

موسی کواس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سواکسی نے نہ مانا ، فرعون ادر اپنی قوم کے بڑے ہوگوں کے ڈرسے جی کو اندستر مقالد فرعون ان کوستائے گا رویس سام) اس آیت میں ان یفتہ کھم کالفظ ہے جوستا نے ادر عذا ب دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ گویا فلتنہ کے معنی تقریباً وہی ہیں جس کو انگر نری زبان میں Persecution کہتے ہیں مینی کوئی رائے یاعقیدہ رکھنے کی بنا پرکسی کوستانا۔ ابسوال به به ده کون سافتنه تفاجس کوخم گرنے کا حکم دیاگیا۔ وہ شرک کا فقته تفار چنانچ مفرین فضان آیات میں فقتہ کی تفاریخ انجام میں فقتہ سے می ہے۔ تاہم میں فقتہ سے مراد طلق شرک نہیں بلکہ شرک جارت ہے۔ کی ونکہ شرک جب جارت ہے دی دور اور فلاب ہے حتی لا ٹیفٹن دجل عن دین اس جارت سے دور اور فلاب میں میں میں میں میں میں ای دین شرک بے زور اور فلوب موکر رہ جائے اور فالب دین کی حیثیت سے صرف دین توجید دنیا میں باتی رہے۔

شرک اپنی ابتدائی صورت بیل محف ایک عقیدہ ہے۔ کر قدیم زمانہ یں اس نے "فتہ "کامقام ماس کے لیا تقا۔ اس کی وجہ بیتی کہ قدیم زمانہ میں انسانی فکر برشرک کا غلبہ تھا۔ زندگی کے ہرمعا ملہ کوشرک کے نقط نظر سے دیجھاجا آتھا یعنی کہ میاست دحکومت کی بنیا دیجی شرک کے ادبر قائم تھی۔ لوگ سورج اور جا نجعیں چیزوں کو دیتیا تصفح تقے اور شاہی خاندان اپنے آپ کو ان دیتیا والا دیتا کر لوگوں کے ادبر حکومت کرتا تھا۔ اس بنا پرجب توجید کا داعی پر کہتا کہ خداصرف ایک ہے ، باتی تمام چیزیں اس کی مخلوق اور محکوم ہیں تو قدیم بادشا ہوں کو پرخب توجید کا داعی پر کہتا کہ خداصرف ایک ہے ، باتی تمام چیزیں اس کی مخلوق اور محکوم ہیں تو قدیم بادشا ہوں کو پرخب توجید کا داعی پر کہتا کہ خدایا تھا۔ وہ اس کو اپنا حربیت بھی کو من نے کے در پر جو باتی تین ایک داتی عقیدہ کی ہوگئی نہ کہ ایک ایسے عوامی نظریہ کی جس کے اور پر جام کا پورا نظام قائم ہو۔ نیتی تیشرک کا در شرح آلیا سے جمالات کا موقع باتی نہیں رہا تھا۔

کا پورا نظام قائم ہو۔ نیتی تیشرک کا در شرح آلیا سے دیو کی نہ کہ ایک ایسے عوامی نظریہ کی جس کے اور پر حاکم ان کا موقع باتی نہیں رہا تھا۔

معلوم انسانی تاریخ بیل به تبدیل با کل بیل بارائی راس کے بمدگیرا ترات بیل سے دو چزی بیاں خاص طور برقابل ذکر بیل را بیک بیک بیک بولام بواکہ خلاصون ایک ہے اور بقیدتمام چزیں اس کی مخلوق اور حسکوم بیل قراس کے لاڑی نیتجہ کے طور بر مظام رفطرت کے تقدس کا ذہن ختم ہوگیا۔ وہ چزیں جواب تک انسان کے لیے پرستش کا عنوان بن بوئی تھیں۔ وہ اس کوائی خادم نظر آنے مگیں (خلق میکم مافی الا رض جمیعا، بغرہ ۲۹) اب آدی نے چاپا کہ وہ ان چیزوں کو جانے اور ان کو استعمال کرے۔ انسانی ذہن کی بیم وہ تبدیل ہے بس نے تاریخ بیس قرمهاتی دور کو ختم کرکے سائنس کے دور کو شروع کیا ۔ اس کے ساتھ ووسرا نیتجہ بر بواکہ بادشا ہت کا دور کم از کم نظر یاتی طور برختم ہوگیا کہ تا اور عامی حکور ان کے دور کا آغاز ہوا۔ جب فیصلوم ہوگیا کہ تم انسان کی اس تو کسی انسان کے اندر کوئی خدائی صفح ان کے لئے ذین میں انسان کے اندر کوئی خدائی صفح موائی کے لئے ذین میں انسان کے اندر کوئی خدائی صفح کسی انسان کے اندر کوئی خدائی صفح کسی انسان کے اندر کوئی خوالی کے لئے ذین بی تو میں ہیں۔

ان دونوں انقلابات کا آغازمد بینرسے ہوگیا تخاراس کے بعدوہ دمشق، بغداد ، اسپین اورسسلی مختابھا

قدیمآباد دنیا کے بڑے حصد میں جیل گیا۔ اس مدت میں قدیم حالات کے اثر سے اس کری تحریک کوبار بازشکلات کا سامناکر نا پڑا۔ تاہم اس کا سامناکر نا پڑا۔ تاہم اس کا سفر حاری رہار مخالف طاقتوں کی کوئی بھی کوٹ ش اس میں کا میاب نہ ہوسکی کہ وہ مظاہر فطرت کے تقدیس کے ودر کو دوبارہ اس کی سابقہ عظمت کے ساتھ واپس لاسکے۔ ادر ذکر حکم اللہ کے لئے کھی یمکن ہوا کہ وہ اس طرح مقدس با وشاہ ہونے کا مقام حاس کر بے جیسا کہ حات کے فرود اور مصر کے فرعون کو قدیم زمان میں صاصل مقار

مسلم دنیا سے مغربی دنیا کی طرف

ابتدارٌ تقریباً ایک بزادسال تک یول سلم دنیا بی بوتار بار مگرسو کھوی صدی کھیوی میں ایک نیا انقلاب آیا۔ مسلمانوں کے آبس کے اختالات کی وجہ سے ایک طرف بغدا و کی عبائی خلافت ٹوٹ گئی اور دوسری طوحت اسی باہمی اختلات کے نتیجہ بیں آبین کا مسلم اقتدار ختم ہوگیا۔ اس کے دیکہ مدنیا بیں کوئی ادارہ ان لوگوں کی سربیستی کرنے والا مد رہا ہوگئی و فکری تحقیق کا کام کررہے تھے۔ بینا نجو علی اور فکری نتی بذیرائی کی انقلابی ملی ہو اور فرانس کی طرف نتی بیار اور فوال کو بہت پذیرائی کی انقلابی ملی ہو اور فرانس کی طرف نتی بیار ہوگئی۔ اس کے اندرائی بورپ کی و نیا ہیں ہو نے لگا۔ تاہم یورپ ہین کراس کے اندرائی تبدیلی اس سے پہلے مسلم و نیا ہیں بورہا تھا، دہ یورپ کی و نیا ہیں ہونے دکا۔ تاہم یورپ ہین کراس کے اندرائی تبدیلی تاہم و نیا ہیں یہ کام اسلام کے زیما تر ہورہا تھا، یورپ کو اسلام سے دل جبی نہیں اس نے اس کواسلام سے در اس کے اندرائی تقر (۲۰۷ کو اسلام سے دل جبی نہی ہی اس نے اس کواسلام سے در کے خاصور پر بورپ کے اوپر اسلامی انتیا ہورپ کے ایک میارٹ کو بھی کے طور پر ہوا تھ کہ مذم ہورپ کا اس می اور جبوری انقلاب تمام تر اسلامی انقلاب کی دین ہے۔ البتہ مغرب کے ایک نتی ہورپ کی دین ہے۔ البتہ مغرب کے ایک دنیوی صورت ہے۔ البتہ مغرب کے ایک دنیوی صورت ہے ، تھیک و یہ جب کے اوپر اسلامی انقلاب اسلامی انقلاب کی دنیوی صورت ہے ، تھیک و یہ جب میں جب سے مداکر کے معاشی صورت ہے ، تھیک و یہ جب کے جو میں کہی نظر پر کی معاشی صورت ہے ۔ بیا کہ حقیقت ہے کہ جد یہ مخربی انقلاب اسلامی انتقلاب اسلامی انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی انتقلاب اسلامی انتقلاب اسلامی انتقلاب اسلامی انتقلاب اسلامی انتقلاب اسلامی انتقلاب اسلا

جديد انقلاب كى اسلام الميت

جدبد مغربی انقلاب، اپنی عوجی حَیثیت میں، خود اسلام کا پیداکرد و مقاراس کے نتائج اسلامی نقطهٔ منظر سے بے حداہم تقےراس انقلاب نے دنیوی اعتبارے اس دعائی تکیں کردی تقی جس کوخلانے ان انفاظ میں ہمیں کمقین کیا تھا: اے ہمارے دب، ہم پروہ بوجھ ندوال جو تونے کھیے لوگوں پر ڈالا (بقرہ) اس انقلاب کے نتیجہ بین زندگی کے نظام ہیں ہمارے موافق ہو تبدیلیال ہوئیں وہ خاص طور پر بیتھیں:

اد قدیم زماند کے بادشاہ لوگوں میں بیعقیدہ بھاکر حکومت کرتے تھے کدہ صورج دیوتا یا چانددیتا کی اولادیں۔ یہ وجرے کہ قدیم زمانہ میں توحید کی دعوت فوراً سیاسی اقتدار کی حربیت بن جاتی تنی ادر شرک سے باد شاہوں کے ظلم کا نشانہ مبتی تھی۔ شرک کی تر دید کو دہ اپنے تی حکرانی کی تر دید کے ہم عنی سجھتے تھے۔ اسلامی انقلاب کی تکمیل کے طور پر پورپ ہیں جو جمہوری انقلاب آیا ہے اس نے اس نزاکت کو جہیشہ کے لئے ختم کردیا کیونکہ آتے کا حکران عواجی رائے سے حکم ان کا تی صاصل کرتا ہے مذک خدا کے ساتھ اپنا مفروضہ الدی دشتہ جو کرداس تبدیلی نے تاریخ میں بہلی باریدا مکان کھول دیا کہ توحید کی تبلیغ اس اندسیشہ کے بغیر کی جائے کہ بیہا ہی مرحلہ میں غیر صرور کی طور پر اس کا تکوا فرسیاسی اوارہ سے ہوجا ہے اور دہ اس کو کچل کر رکھ دے ، جبیباکہ اسلام سے پہلے ساری طور پر اس کا بی ایس بی ادر دہ اس کو کچل کر رکھ دے ، جبیباکہ اسلام سے پہلے ساری تاریخ ہیں ہوتا رہا ہے۔

۷- قدیم نمان میں مظا ہرفطرت (سورج ، چاند، دریا دغیرہ) کو مقدس بجھا جا آپھا، توحید کی بنیا د
پر بہونے والے اسلامی انقلاب اور اس کے ڈیر اثر پیدا ہونے والے مغرب کے سائنسی انقلاب کے بعدیہ ہوا کہ
فطرت کے واقعات خلائی مظا ہر کے بجائے عام ما دی مظا ہر سمجھے جانے گئے ۔ جو چیز پہلے پو جینے کی چیز سمجھی جاتی تھی
دہ اب تقیق تحب س کی چیز بن گئے ۔ اس کے نتیج میں جدید سائمنسی اور تحتی انقلاب پیدا ہوا حس نے بے شمار نئی
طاقعیت انسان کے قبصنہ میں دے دیں ۔ اس انقلاب کے ذریع تیز رفتار سواریاں وجود میں آئیں اور جدید فررائع
ا بلاغ (پر سیس ، دیڈ یو دغیرہ) تک انسان کی دسترس ہوئی ۔ اس طرح تاریخ میں پہلی بارید ممن ہوگیا کہ سی عقیدہ
کی تبلیغ عالمی اور بین اقوامی سطح پر کی جاسکے ۔ فدا کے دین کی دعوت مقامی دعوت کے مرحلہ سے گزر کر عالمی
دعوت کے مرحلہ میں واض ہوگئی ۔

۳- اسس انقلاب کے ذریعہ کا کنات کے دہ چھے ہوئے حقائق ساشنے اُٹے ہو توحیدا دراس سے تعلق نظر بات کے حق میں انقلاب کے ذریعہ کا کنات کے دہ چھے ہوئے حقائق سامندل کو کھول کر ہرایک نظر بات کے تئے انتخابی خبار ہوں کے لئے انتخابی خبار کی سے دی اس میں بنا دیا ہے۔ اس طرح ناریخ میں بہتی باروہ دوراً یا جب کہ کا کناتی نشانیاں مجزہ کابدل بن جائیں۔ دینی حقیقتوں کو مشاہداتی دلاک کی سطح پر ثابت کیا جا سکے۔

سے پھراسی انقلاب کے ذریعہ تاریخ میں بہلی بار معاملات پرغورد فکر کا سائنسی ، بالفاظد گرز واتعاتی نقط خطر بیسید اموا کا کنات کا علم صون اسی وقت حاصل موسکتا تھا جب کہ انتہائی حقیقت بسندا ندانداندیں اس پرغور کیا جائے۔ اس کے اس کے اثر سے علی دنیا میں بہی عام ذہن بن گبا ۔ اب دانعات کو وا تعات کی ردسے دیجہ اجائے گا ذکہ توش عقیدگی یا تو بھات کے اعتبار سے ۔ اب یہ فضا بیدا مون کہ مذا بهب کی خالص علی اور تاریخی تحقیق کی جائے۔ اسی انداز مطالعہ کا یہ متیجہ تھاکہ موجودہ زماند میں علی سطح پر تیسیلیم کر لیا گیا کہ اسلام کے سواحیے

مذاہب ہیں سب کے سب غیرتادیخی (ا وراس بناپریا فابل اعتبار) ہیں۔ مذاہب کے درمیان جس خرب کو تاریخی اعتباریت کا درجہ حاصل ہے وہ صرف اسلام ہے (طاحظ ہودی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس) مغرب کا غلبہ سسلم دشیبا پر

یبی سیاسی حادثه اس با شکاسبب بن گیاکه ندگوره قیمتی امکانات اسلامی دعوت کے تی ہیں استعمال خیر سیکیں صلیبی جنگوں میں ہاری ہوئی قوموں کو دو بارہ سلم علاقوں میں گھستے ہوئے دیچھ کروگ بچوا پیھے سادی مسلم دنیا میں مغرب کے خلاف سیاسی زور آز مائی شروع ہوگئی حتی کہ بہت سے وگ سیاسی مقابلہ آرائی ہی کو عین اسلام ثابت کرنے لگے تاکہ لوگ جب اجنبی حکم انوں سے لڑکر فارغ ہوں تو ٹو واپنے علی حکم انوں کے خلاف مقدس سیاسی جہاد چھٹے دیں۔ اس فضا بین کسی کو یہ سوچنے کا موقع ہی خلاکہ جدید دنیا نے کچھ نئے امکانات مقدس سیاسی جہاد چھٹے دیں۔ اس فضا بین کسی کے ساتھ استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ جدید مواقع انتظار کرتے رہے کہ ہم ان کو استام کی دعوت کوسا رہے عالم میں بھیلا دیں اور نتیجہ تنواکی نصرت کے ستی ہوں۔ مگر ہم ان کو استعمال کرے اسلام کی دعوت کوسا رہے عالم میں بھیلا دیں اور نتیجہ تنواکی نصرت کے ستی ہوں۔ مگر ہم ان کو استام کی دعوت کوسا رہے عالم میں مجیلا دیں اور نتیجہ تنواکی نصرت کے ستی ہوں۔ مگر ہم ان کو استام کی وقع ہوں دینے کی فرصت ہی نہ دی۔

سياسى انقلاب كى نوعيت

سیاسی انقلاب کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ اسلامی نقط نظر سے سیاسی انقلاب در اصل اس کانام ہے کہ اہل بی کو اہل باطل بیفلبہ حاصل ہوجائے رائصف ) قرآن کی صواحت کے مطابق بیفلبہ خدائی قوفیق اور خوت کے مطابق بیفلبہ خدائی قوفیق اور خوت کے مصاصل ہوتا ہے دو ما السمی الامن عند رائلت ) اور خدائی نفرت کا استحقاق حاصل کرنے کی داحد لازی شرط دعوت ہے ۔ اہل تی جب دعوت کے مل کواس کی تمام صالح شرائط کے ساتھ شروع کریں اور اس کو کرتے ہوئے اتمام حجت کے قریب ہمنچادیں قواس وقت اس دعوتی مل کی تعیبل کے نیتے ہیں ایک طرف اہل ہی انعام کے مستحق موجاتے ہیں اور دوسری طرف اہل باطل منز اکے ستحق ۔ اس وقت خدائی منصوبہ کے قت حالات ہیں تب دی

شروع ہوجاتی ہے۔ اہل حق خدال طاقت سے سلح ہوکر اہلِ باطل پرغالب آتے ہیں۔ دعوت حق اور اتمام بحبت کے بینر محف سیاسی کارروا ئیوں سے کھی کسی سلم گروہ کو غیر سلم طاقتوں پرغلبہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ یہ خدا کی سنت ہے اور خدا کی سنت بیں کھی تبدیلی نہیں ہوتی (انعام ۱۹۱)

غیرسلم اقوام کے لئے غلبہ کا فیصلہ خدا کے عام قانون امتحان کے تحت ہوتا ہے (یونس ۱۳) گرال ایمان کے لئے غلبہ کا فیصلہ خانون اتمام عجت کے تحت ہوتا ہے۔ اگر بم فیرسلم گروہ پر دیوتی علی کو ابنام مدری تو ہم کو یہ امید بھی مذکرنی چاہئے کہ فیرسلم گروہ پر غلبہ کی قیمت ہے۔ بھر حب فیمت ادامذک گئی ہو تو متاع مطلوب آخرکس طرح حاصل ہوگی۔

مسلم دنياس سباسي ردعمل

يودهوي صدى بجري كأآغازاس دقت بواجب كمانيسوي صدى عيسوى كاخاته بوربا تفاء اسس اعتبارسے پیددهدیں صدی ہجری اسلامی تاریخ کی اہم ترین صدی تقی۔ کیوں کدیداس وقت آئی جب کہ اسلامی انقلاب ك بعد شروع موف والاعل ابن آخر كليس فع مرحله تك يہني كيا تفارخاتم البنين صلى الله عليه وسلم ك فريجرا لشرتعالي فيحس عالمي بدايت كاوروازه كهولا عقاء اس كوبرروس كار لاف يحالات اورضرورى وسائل ا بنى كال صورت مين مهيا موكر بمار سامنة الحيك تقدر مكر تاريخ كا فالباً يرسب سع برا الميهب كريد دروا زه عین اس وقت خودسلمانول کے ہاتھول بند ہوگیا حس کوانٹر تعالیٰ نے ان کے لئے ہزارسال عل کے نتیجیل کھولاتھا۔ جدیدا تقلاب نے پورے کو جوطاقتیں دی تقیں ان کواس نے اسی طرح اپ تو می عزائم کی تمیل کے لئے استعال کیاجس طرح کوئی بھی قوم ان حالات میں کرتی ہے ۔مغربی قومول کی دسترس جیسے ی جدید طاقوں پر معنی ان کے بیاں وہ چروجودیں آئ جس کومغربی استعمار کہا جاتا ہے۔ انھوں نے اپنے جغرافیہ سے کل کرخشک اورتری اپنے جھنڈے گاڑے۔ قوموں کے درمیان اپنی تہذیب بھیلان کے دان کے داستہیں د کاوٹ ڈوالی ان کواپنے ظلم کانشا نہ بنایا مغربی قوموں کے ان عزائم کا براہ راست شکار ہونے واسے زیادہ ترمسلان تقے۔ کیونکہاس دقت پورپ کے با ہراکٹرا باو دنیامسلماؤں ہی کے زیر اقتدار تقی ۔اس کا نیتجہ یہ جواکہ وہ چیز جس کو ہم نے اسلامی انقلاب کا سیکولرنیتج کہاہے ، اس کا تعارف مسلمانوں سے اپنے پہلے ہی مرحلہ ہیں اس حیثیت سے بواگویا که وه ایک دشن طاقت ہے جومسلما نول کوان کی تمام عظمتوں سے محردم کرکے ان کو ایک مغلوب اور سیماندہ توم بنا دینا چاہتی ہے۔مغربی انقلاب کا افادی پیلواں کی نگا ہوں سے او حمل ہوگیا، وہ اس کواپنے سیاسی اور اقتصادى حربين كى جىنىت سے دىكھنے لگے ر

بحودهوي صدى بجرى اسلام كى يورى تاريخ بس بهلى صدى تقى جب كديدامكان بيدا بواتفاكه اسلام

کی دعوت تو حید کو گیسر (ا سان) کے حالات ہیں انجام دیا جائے جب کہ اس سے پہلے صرف عُسر رسختی کے حالات ہی ہیں اس کوانجام دینا ممکن ہوتا تھا۔ اسی طرح یہ واقعہ بھی پہلی بار ہوا کہ خود انسان کے اپنے سکمات کے مطابق اسلام کا دیگر ادیان کے مقابلہ میں واحد معتبر دین ہوتا ثابت کیا جائے اور اس کواعلیٰ ترین علی شوا ہم سے اس طرح مدلل کر دیا جائے کہ کس کے لئے انکار کی جرآت باتی نہ رہے۔ نیز اس صدی میں پہلی بار تیز رفت اس سواریاں اور تبلیغ کے جدید ذرائع انسان کے قبضہ میں آئے جن سے کام لے کر اسلام کے پیغام کو مین اقوا می سطح پر کھیبلایا جا سکتا تھا۔ مگر جو قومیں ان خلائی برکتوں کو بھاری طرف لاری تھیں وہ اتفاقی حالات کے نتیجہ میں ہوا کہ ساری سلم دنیا مغرب کے بارے میں مخالفانہ نفسیات کا شکار موگئی ، ہماری سیاسی تربیف بنگریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ساری سلم دنیا مغرب کے بارے میں مخالفانہ نفسیات کا شکار موگئی ، مغرب کی طرف سے آئے والے انقلاب کا افا دی پیپلواس کی نظروں سے او حجل ہوگیا۔ حالاں کہ خدانے مسلمانوں کے لئے ایساا مکان کھو لا ہمت اگر مسلمانوں نے بروقت اس دانش مندی کا ثبوت دیا ہوتا تو بچودھویں صدی ہوری میں وہ واقعہ دوبارہ نئے انداز سے بیش آتا ہم اعظویں صدی ہجری میں تا تاری فاعین کے خاو مان اسلام بن جانے کی صورت میں بیش آجیکا ہے۔ اسلام بن جانے کی صورت میں بیش آجیکا ہے۔ اسلام بن جانے کی صورت میں بیش آجیکا ہے۔ اسلام بن جانے کی صورت میں بیش آجیکا ہے۔ اسلام بن جانے کی صورت میں بیش آجیکا ہے۔ اسلام بن جانے کی صورت میں بیش آجیکا ہے۔ اسلام بن جانے کی صورت میں بیش آجیکا ہے۔ اسلام بن جانے کی صورت میں بیش آجیکا ہے۔

موجوده زمانه كى اسلامى تحرييس

بحدهوی صدی بجری میں ساری سلم دنیا میں بے شارا سلامی تو کیس اعظیں۔ مگرضمی فرق کے با دجود یہ تمام تحرکییں دعمل کی تحرکییں خوب کے نام سے بہتمام تحرکییں روعمل کی تحرکییں خوب کے نام سے جس چیز سے واقف بوئی وہ صرف یہ تفاکدیہ ایک حملہ ورقوم ہے جو بھارے لئے سیاسی چیلنج بن کرا مٹی ہے، وہ اس بات سے بے خبرر ہے کہ موب ورائس کچے خود یہ قوتوں کی دریا فت کا نام ہے اور یہ قوتیں اسلام کے لئے مین مفید ہیں بلکہ بالواسطہ طور پر فود اسلامی انقلاب کی پیدا کردہ ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ بیسلم تحرکییں نے امکانات سے فائدہ نا طالع اسکیں، وہ جدید قومول کے مقابلہ میں صرف ایک فی رول ادا کر کے روگئیں۔

اس صورت حال کامزیدنقصان به بواکد دوسری قوموں سے ہماراضیح اسلامی رشتہ فائم نہ موسکا مسلال کے لئے دوسری قومیں مدعور خد کے لئے دوسری قومیں مدعور خد سری قومیں مدعور خد سری قومیں مدعور خد سمجھا ان کو صرف حریف کی نظر سے دیجا۔ اسلامی تحریفیں بینام آخرت کی تحریفیں بذر ہیں بلکہ بینام سیاست کی تحریفیں بنگئیں۔ ان تحریفیں نے انداز کے فرق کے ساتھ ، جدید دنیا کوجس "اسلام "سے واقف کرایا وہ محفق ایک قسم کا قومی اسلام تھا نہ کہ خدا کا وہ دین جو انسانوں کو آخرت کی ابدی کامیابی کاراستہ دکھانے کے لئے آیا ہے ۔ داعی اور مدعو کا تعریف اور مدتوا بل کا تعلق بن کررہ گیا۔

یسلم تحریبی این جس معذدری کی وجه سے «مغرب بحیثیت استعار» اور «مغرب بحیثیت جدید قوت»

کوالگ الگ کرکے ند دیکھ سکیں ، اس معذوری کا یہ نیچہ بھی ہوا کہ اضول نے جدید قوموں کے خلاف اپنی ہم ہیں نہ تو نئی قرتیں فراہم کیں اور نہ نئے حالات کی رعایت کی محدور جہ ناوانی کے ساتھ سوسال سے بھی زیادہ عرصہ تک جان د مال کی قربانیاں دی جاتی رہیں جب کہ ان قربانیوں کے لئے قطعی طور پر مقدر تھا کہ اسباب کی اس دنیا ہیں دہ باکل مال کی قربانیاں دی جاتی رہیں جب کہ ان قربانیوں کے لئے قطعی طور پر مقدر تھا کہ اسباب کی اس دنیا ہی موری ہے موری جو بی میں مولی جو رہی ہے در اسباب کوئی ہے اور اسب کوئی کے دور اسب کوئی میں دنیا ایک قسم کے فرضی جنوبی عظمت (Paranoia) کاشکار ہوکررہ گی ہے اور اسب کوئی حقیقت بہندانہ بات اسے ابیل ہی نہیں کرتی ۔

فخرتهين ذمه دارى

باکستان کے صدر جزل محدضیا رائی نے کیم اکتوبر ، ۹۸ کو اقوام متحدہ کی جزل اسمبل میں ایک تقریر کی ۔ ان کی ڈیڑھ گھنٹ کی تیقربران کے اپنے الفاظ میں دنیا بھر کے ، ۵ کروڑ سلمانوں کے نمائندہ کی حیثیت سے تقی ۔ ان کی محی ہوئی تقریر کا ایک بیراگرات بہتھا :

As they enter the 15th Century Hijra, the Islamic peoples, who have rediscovered their pride in their religion, their great culture and their unique social and economic institutions, are confident that the advent of this century would mark the beginning of a new epoch, when their high ideals of peace, justice, equality of man, and their unique understanding of the universe, would once again enable them to make a worthy contribution to the betterment of mankind.

اب کداسلامی قریمی بندرهویی صدی بجری پی داخل بوربی بی، انھوں نے اپنے مذہب، ابنے عظیم کلچراور اپنے بے شش سما جی اورمعاشی اواروں بیں اپنے فرکو د وبارہ دریافت کرییا ہے۔ ان کویفین ہے کہ اس صدی کا آغاز ایک نے عبد کی ابتدا ثابت ہوگا جب کہ اس ، انھیا فن، انسانی برابری اور کا کنات کے بارے بیں ان کا برشل شعور ان کو دوبارہ اس قابل بنائے گا کہ وہ انسانیت کی بھلائی میں قابل قدر مصدا داکر سکیں ۔ بخرش محدضیا رائی نے یہ بات موجودہ سلمانوں کی تعربی ہے۔ مگر محقیقت یہ ہے کہ اسی میں مسلمانوں کا وہ المبیری بھی بھی باوا ہے جس نے موجودہ نرائی میں اسلامی کوششوں کو بے قیمت بنا دیا ہے۔ مسلمانوں کا وہ المبیری بھی بھی باوا ہے جس نے موجودہ زمان میں ان کی تمام اسلامی کوششوں کو بے قیمت بنا دیا ہے۔ برے ندکہ ذمید داری کے طور پر در قران سے معلم ہوتا ہے کہ ذمیری مرگری فخرے احساس کی بنیا دیرائی ہی اور المبیری مرگری عبد برجہ نے اس کا منبیا دیرائی ہیں توجہ نم سے ڈویا نے کے لیے ایکھے۔ مگر موجودہ زمان کی اور عبد برجہ نم سے ڈویا نے کے لیے ایکھے۔ مگر موجودہ زمان کی اور عبد برجہ نم سے ڈویا نے کے لیے ایکھے۔ مگر موجودہ زمان کی کا دوسان کی بروجودہ زمان کی کا دوسان کی میں ایکھی میں اسلامی کا میں اور کو ایکھی کا دور میں اسلامی کوروں کی کی دوروں کوروں کی کار اسلامی تو کی کے دوروں کی کیے ایک ایکھی کا دوروں کی کے دوروں کی کار اسلامی تو کہ کہ کوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کار اسلامی تو کوروں کی کار اسلامی کوروں کی دوروں کی کیے کی دوروں کی کار اسلامی تو کی کی دوروں کی کی دوروں کی کار اسلامی تو کوروں کی کار اسلامی تو کی کھی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کوروں کوروں کی کار کی کار اسلامی تو کی کھی دوروں کی کی دوروں کی کار کی کار کی کی دوروں کی کوروں کی کی دوروں کی کوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں

اسلامی تحکیس دنیا ہیں بڑائی حاصل کرنے کے جذبہ سے اٹھی ہیں۔ قومی سربلندی کے احساس نے ان کو کھڑا کیا ہے۔ آئ کے مسلمانوں کے لئے اسلام ایک نازئی چیزے نارحقیقۃ آخرت کی صراط ستقیم ریہ واقعہ یہ ثابت کرنے کے لئے کانی ہے کہ پر تحکیس مسلمانوں کی قومی تو ہیں ہیں نہ کہ حقیقی معنوں میں اسلامی تحریمیں مسلمانوں کے رہے اس مذہب کے دھوم ہے وہ قومی مذہب ہے نہ کہ خدائی مذہب کیونکہ قومی مذہب سے مہیشہ فخر کی نفسیات ابھرتی ہے اور خلائی مذہب سے دمہ داری کی نفسیات۔

یمودیوں کی صبیونی تحریک قلیم اسرائی عظمت کو داپس لانے کی تحریک ہے ہندو کو ل کا رائیں السّنظیم اپنے شان دار ماضی کو ددیارہ قائم کرنے کے لئے احتیٰ ہے سائی طرح مسلمانوں کی جی ایک ٹی فحر دنیوی تاریخ ہے اور موجودہ زمانہ کی مسلم تحریکیں کئی میں اعتبار سے اسی ہو فحردہ نرسا تعریبی میں ہم جانتے ہیں کم میرودیوں اور ہندو کو ل تحریکیں غربی اصطلاحات استعمال کرنے کے با وجود حقیقی معنوں میں خریکی بنیں موسی تحریکی ہیں ، وہ نقینی طور پر صرف قو می تحریکیں ہیں ۔ اسی طرح مسلمانوں کی اسی تسم کے جذبات کے تحت المصف والی تحریکی ہیں ، وہ نقینی طور پر صرف قو می تحریک بیں جائیں گی کہ وہ اپنے تقصد کو اسلامی افاظ میں بیان کرتی ہیں ۔ خدا کسی می محمول اس کے اسلامی افاظ میں بیان کرتی ہیں ۔ خدا کسی کے علی کو حقیقت کے اعتبار سے دیج تناہے نہ کہ ظاہر کے اعتبار سے ۔ بوتح ریک قومی نفسیات کے سائق اسے وہ فو می تحریک ہی رہے گی ، اس کا قرآن و مدیث کے الفاظ است تمال کرتا کسی میں طرح اس کو اسلامی کی نظری قومی تحریک ہی رہے گی ، اس کا قرآن و مدیث کے الفاظ است تمال کرتا کسی میں طرح اس کو اسلامی کی نظری قومی تحریک ہی رہے گی ، اس کا قرآن و مدیث کے الفاظ است تمال کرتا کسی میں طرح اس کو اسلامی کی نظری قومی تحریک ہی رہے گی ، اس کا قرآن و مدیث کے الفاظ است تمال کرتا کسی میں طرح اس کو اسلامی کی نظری قومی تحریک ہی رہے گی ، اس کا قرآن و مدیث کے الفاظ است تمال کرتا کسی میں طرح اس کو اسلامی کی نظری قومی تحریک ہی رہے گی ، اس کا قرآن و مدیث کے الفاظ است تمال کرتا کسی میں موجود اس کو اسلامی کی نظری قومی تحریک ہی دور اس کا قرآن کی مدیث کے الفاظ است تمال کرتا کسی میں موجود کی اس کی اس کا قرآن کے مدیث کے است کی سائل کی تاکی کی دور اس کا قرآن کی مدیث کے الفاظ است تمال کی تاکی کی دور اس کا تعریک کی دور اس کی دور اس کی دور اس کا قرآن کی دور اس کا تو کا تو کو کی کی دور اس کی

تخريك كامقام بنيس ديسكتا- ادرنه اس برخداك وه وعدي بورب موسكة جوصرف عقى اسلامي تحريك کے لئے مقدرہیں۔

ایک مقیقی درخت خود اپنے سے اگا ہے نہ پاسک کے مشکل یج سے ۔اس طرح دہی اسلامی تحریک خدا کے وعدہ کئے ہوئے نتائے تک بہنچی ہے جوشیق اسلامی بنیا دول پرامٹی ہو۔ ایک تحركي بوحقيقتًا قومى محركات كے تحت الحقے وہ صرف اس لئے اسلامی نتائج ظاہر نہیں كرنے گئے گئ ك اس كرد بناجب اس كولوكوں كے سامنے پیش كرتے ہيں تو وہ اس كواسلامى الف ظ اور اسسلامى

اصطلات میں بیان کرتے ہیں ۔

اسلامی تحریک دراصل معرفت فداوندی کاعلی اظهار ہے ۔ وہ آخرت کے نظام کو دنیا کی زندگی میں آثار لانا ہے۔خدانے بقیہ کاکنات میں جن اخلاقیات کو بزور فائم کرد کھاہے آھیں اخلاقیات كوانسان كى سطح يرخود اين ارادے سے قائم كرناہے - خلاصہ يدكه اسلامى تحريك ايك ابدى حقيقت كرزيما شرائف والى تحرك بي ندكه اسى تحريك بوقوى واقعات كودتى روعل ك طور يرظهوريس - 25. 35

مومن حداکی زمین یس اگنے والا خداکا سرسبرورخت ہے۔اورمومنین کی جماعت خداکا سرسبز باغ۔ جولوگ دقتی تماشون یا قومی منگامول کواسلامی دعوت کا نام دسیتے ہیں وہ گویا اپنے تھنے کا کا سرسير باغ تابت كرنا چا بت بي - ايسه لوگ حداك ام پراستغلال كرنے مي مجرم بي، وه ا پنال عمل کے لئے کسی کرٹٹ کے مستحق نہیں ہوسکتے۔

## غلتهاسلام

اسلام کی نشأة نانیه کاسوال آج ساری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ ابھرا ہوا سوال ہے ۔ مگر اس سلسلے میں ان کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض اسباب سے ان کے اندعظمت ماضی کو دوبارہ واپس لانے کی ایک مجبول توامش توضرور پیدا ہوگئ ہے گرماضی کی تاریخ کو حال کا واقعہ بنانے کے لئے بوضروری عمل ودکار ہے اس کا واضح شور انفیس حاصل نہیں۔

ایک طبقہ یہ بھتا ہے کہ مسلمانوں کو فضائل اسلام کی طلسماتی کہانیاں سناکر مجدوں کی آبادی میں اضافہ کرو، اور اس کے بعد ساری دنیا اپنے آپ تھاری ہوجائے گی۔ گریہ حل ایسا ہی ہے جیسے وٹے وٹو تھے کے ذریعہ ہمالیہ بپہاڑکو اپنی عگہ سے کھسکانے کی امید قائم کرئی جائے۔ دوسرا طبقہ پر جوش تقریری کرنے اور شاعواندالفاظ بولئے کو مسئلہ کاحل بچھتا ہے۔ وہ بھول گیا ہے کہ خدائی دنیا محکہ وائین کی دنیا ہے۔ بہاں لفظوں کا کمال دکھاکر کسی واقعہ کو طہور میں نہیں لایا جاسکتا۔ ایک اور طبقہ اس انقلابی غلط فہی میں متبلا ہے کہ این کسی باوشاہ کو تخت سے آبار کریا اپنے کسی حکم ال کو بھائسی پرچڑھاکر وہ اسلام کی عظمت رفتہ کو واپس لانے میں کا میاب ہوسکتا ہے۔ اس کو معلوم نہیں کہ یہ مسئلہ عالمی طاقتوں کو زیر کرنے کام سکلہ ہے ذکہ قرم کے کچھافراد کو اسلام دیشی کی "علامت " می ہواکر ان کو کسی نہ کسی تدبیر سے ہلاک کر دینے کا۔

تبدیلی اقتدار کا قانون

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ حکومت کا مالک اللہ ہے۔ دہی جس کو چاہتا ہے حکومت عطاکرتا ہے دآل عمران ۲۹) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی گروہ کا غلبہ واقتدار صاصل کرناکوئی سا دہ واقعد نہیں ہے۔ یہ براہ راست خدا کے فیصلہ کے تحت ہوتا ہے۔ ایک گروہ کا غلبہ بہیشہ دوسرے گروہ کی مغلوبیت کی قیمت پر ہوتا ہے۔ ایسے ایک واقعہ کے ظہور کے لئے خارجی دنیا میں الیمی وسی ترتبد ملیوں کا پیش آنا صروری ہے جو ایک گروہ کے تق میں حالات کو موافق کردیں اور ووسرے گروہ کے حق میں اس کو مخالف بناوں۔

اجتماعی زندگی میں اس قسم کاغیر مولی تغربم بیشہ ما فوق اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ انقلاب خواہ اسلامی ہو یا بیار میں اسلامی ہو یا فیرانسلامی ہو یا فیرانسلامی ہو یا فیرانسلامی ہو یا فیرانسلامی ہو یا جماعت کے اپنے اختیار میں ہوتے۔ روس کا استراکی انقلاب (۱۹۱۷) پہلی جنگ عظیم کے پیدا کردہ ہنگائی حالات کے بطن سے شکل موجودہ صدی کے دسط میں ایشیا اور افریقہ کے ملوں کی مغربی استمار سے آزادی دوسری جنگ

عظیم کے پیدا کئے ہوئے منگامی حالات کے اندرسے برآ مدمونی - جب کداس قسم کی عالمی جنگ کوبریا کرنا بذاشتراکی تحریک کے اختیار میں تھاا ورنہ وطئ آزادی کی تحریک کے اختیار میں ۔ اسی طرح دوراول میں مسلمانوں کی تیز فتوحات کاخاص سبب پیمقا کہ ایران وروم کی سلطنتیں عین اسی زمانہ میں کمپی لڑا کیاں لڑکریاہل كرورموكي تقيں راور ظاہرہے كروقت كى دوسبسے بڑى طاقتوں كے درميان اس قسم كى تباه كن جنگ چھیرنا صرف خدا کے اختیاریں تھا نہکسی انسان کے اختیار میں۔

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ عام قومول کے درمیان سیاسی تبدیلیاں خلاکے قانون دفع القرہ ا ۲۵) ك يحت ظهور مي آقي بي يعين ايك ظالم اورمفسدكى سياسى اجاره دارى كوختم كرف كے لئے اس كى جسگه کسی دوسرے کو ہے آنا ، ایک گروہ کے ذریع کسی دوسرے گروہ کو مٹا دینا۔ بالفاٰ ظ دیگر، عام میباسی تبدیلیاں زیادہ ترسیلی مقصد کے تحت ہوتی ہیں مگر جہال تک اسلامی انقلاب کا تعلق ہے دہ ایجابی مقصد کے تحت وقوع میں آ تاہے۔ اسلامی انقلاب اس سے برپاکیا جآنا ہے کہ اسٹرا بنے ان خاص بندوں براحسان کرے جفوں نے خدا کے مطلوبمعيار كمطابق الي شعور اورايني كردارس صالحيت كاثبوت ددياب :

دَعَدَ اللهُ إِنَّذِي نِنَ آ مَنْ مِنْكُمْ وَعَمِلْ الصَّالِحَاتِ مَمْ سي صحولاً ايان لائ اورنيك ال كان سالله لَيَسْتَخُلِفَتْهُمْ فِي الْآرُضِ كُمَّا اسْتَخْلفَ الِّذِينَ كادعده بكدوه ان كوزين مي عكومت عطاكر عكاميها كدان لوگوں كو حكومت دى جوان سے يميلے گزرے -ادار ان کے دین کوجادے گاجس کوان کے لئے بیند کیا ہے اور ان کی نوٹ کی حالت کو امن سے برل دے گار

مِنْ تَبْلِهِم وَكَثِمُكُلِسُنُ كُهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ادْتَضَىٰ نَهُمْ وَلَيْبُكِرِ لَنَكُمُ مِن بعد خُوفِهم أمنا (ا نثور ۵۵)

حقیقت برہے کہ اسلام کی نشاء تا نیر کا مسلماس سے کہیں زیادہ بڑا ہے کہ دہ عام طرز کی سیاسی یا فیر سیاسی تدبیروں سے وقوع بیں آجاے ریرکفروشرک کی عالمی بالادستی کوختم کرنے کا مسکدہے۔ برغالب تہذیب كومغلوب كرف اورمغلوب تهذيب كودوياره علبه كامقام دين كامسكد سع يدايك تاريخي دوركوفتم كرك دوسرآباری دور وابس لانے کامستلہ ہے رفتصر الفاظیں ، یہ ایک ایسا مسلہ سے جس کے ول کے افدانی طاقتول كى كارفرمائى وركار م

اس کے لئے صرورت ہے کہ ایک طوفان فدح بریا موجس میں شیطان کی تمام نسل غرق موکردہ جائے۔ اس کے لئے ضرورت ہے کہ معجزہ موسوی ظاہر ہو جو فرعون ادر اس کے ساتھیوں کوسمندر کی موبول کے بواے كردے۔ اس كے لئے حرورت سے كرفدا كے فرفت أسمان سے الري اور " يدر" كے ميدان ميں دقت كى تمام بروں کو جم کرکے انفین مسلمانوں کے قبضمیں دے دیں۔ بروافقہ ضرائی مردسے ظہور میں آنے والا واقعہ ہے۔

حسلمان صرف اپنی تحدودکوشششوں سے اس کو مررویے کا دنہیں لاسکتے۔

اس میں شک نہیں کھ مسلمانوں کا قافلہ پنے ہی قدموں پرجی کرآ گے بڑھے گا مگر اس میں بھی شک نہیں کہ اس میں بھی شک نہیں کہ اس کے لئے زینہ خلا کی طرف سے فراہم ہوگا جس سے چھلانگ لگا کروہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں ۔ حالات میں اس قسم کی غیر معونی تبدیل کسی انسان سے بس میں نہیں ہے۔ اس کا اہتمام ہمیشہ کا کنات سے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔

آنے مسلمان جس مغلوبیت کی حالت ہیں ہیں اس سے نکلنے کی سہیں محض ممول کی تحرکی کوشنسوں ہی مہیں ہے بلکہ فیرجمونی حالات کے طہور ہیں ہے۔ ہمارے وصلوں کی کامیابی کا امکان صرف اس وقست ہوسکت ہے جب کہ خلائی مداخلت ہماری جد وجد کو ہمارے لئے سازگار بنادے۔ جب زمین وا سمان کا مالک اپنی مافوق توقوں سے سیاسی اور تعدنی چا نوں ہیں ایسے درے پیدا کردے جن سے نفوذ کرکے ہم آگے جاسکتے ہوں۔ وہ ایسی موافق آندھیاں چلائے جس سے ایک طرف محالفت کیمپ کی طنا ہیں اکھولیں اور دوسری طرف ملت اسلامید کی داو ہوار مہوار مہوار مہو تا ہو۔ وہ ایسی بارش برسائے جو ایک کے لئے کیچڑا ور دلال بینے اور دوسرے کے لئے سیرانی اور تازگ کا ما مان پیدا کرے۔ وہ ایسان زلز لربا کرے جس سے بندیاں پست ہوجائیں اور بستیاں اکھر کراو پر آجا کی اس قسم کی غیر عمولی آسمانی مدد ہما داساتھ نہ دے بمحض سیاسی فریق کے اور پر آمنۂ نازل کرے دجب تک اس قسم کی غیر عمولی آسمانی مدد ہما داساتھ نہ دے بمحض سیاسی کی خدا وزید آمنۂ نازل کرے دجب تک اس قسم کی غیر عمولی آسمانی مدد ہما داساتھ نہ دے بمحض سیاسی کی مدا وزید کی تعرب سے کامیاب ہوگا قواسی قسم کی نفر توں سے کامیاب ہوگا قواسی قسم کی نفرتوں سے کامیاب ہوگا تواسی قسم کی نفرتوں سے کامیاب ہوگا قواسی قسم کی نفرتوں سے کامیاب ہوگا قواسی قسم کی نفرتوں سے کامیاب ہوگا تواسی کو کو سے ان کامیاب ہوگا تواسی کے کو کے کھور کی سے کامیاب ہوگا تواسی کو کامیاب ہوگا تواسی کی نفرتوں سے کامیاب ہوگا کو کامیاب کو کی کی کو کو کی کی کو کامیاب کی کو کامیاب کو کی کی کو کی کی کی کو کامیاب کو کی کی کو کو کی کی کو کو کی کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کی کو کامیاب کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو

خلاکی اس برترنصرت کامتی بغنے کے لئے کسی مون گروہ کومیں البیت کا نبوت دیناہے وہ ذاتی اصلات کے بعد دعوت ہے موئین کے گروہ کے لئے خدانے جی اجتماعی نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ تمام تراس پر موقون ہے کہ وہ تقیقی معنول میں صاحب ایجان ہو، اور بھر دائی الی اللہ بہونے کا نبوت دے موجودہ دنہا میں اہل ایجان کی اصل ومیداری شہا دت علی الناس (عج) ہے۔ اہل ایمان دنیا کی قوموں کے اوپر خداکی طرحت سے حق کے گواہ ہیں (انتہ شہد مار اللہ فی الارض ، حدیث) اس لئے بائل خطری ہے کہ اسی اصل حیثیت کے تحقق بران کی خداکا وہ عظیم افرام طرحی کو خلبہ ور فرازی کہا جاتا ہے۔

مسلمان دوسری قوموں کے ساتھ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ایک گروہ دو سرے گروہ کو لوٹنا ہے، جہاں ایک طبقہ دوسرے طبقہ پرغالب آنے کے لئے سرگرمیاں دکھا تا ہے۔ اس بنا پڑسلما نوں کے لئے دوسری

قوں کی طرف سے باربار مسائل پیلا ہوتے ہیں۔ وہ باربار دوسرے گروہ کی زدمیں اُ جاتے ہیں۔ اس کا نیتجہ پر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر دوسری قوموں کی طرف سے اپنے کوخلوہ میں پاکران کے خلاف " جہاد "کرنا چاہتے ہیں۔ گراس مسلکہ کو قرآن کی ردشنی میں دیکھنے تواس کا جواب اس سے بائل مختلف طے گا جوایک عام قومی لیڈر ایسے صالات میں سو جتا ہے۔ قرآئی جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مسئلہ خواہ جان و مال کے نقصان کی سطح پر ہیدا ہو گراس کا حل ہمضارے لئے ابدی طور پر دعوتی عمل میں رکھ دیا گیا ہے مسئلہ نول کے لئے ہر حال میں جد وجہد کا مقام دعوت الی اللہ ہے نہ کہ وہ دنیوی محاذ جہاں بظا ہران کا حریف اُفییں خطرہ بنا ہوانظر آ باہے۔ قران کی اس آیت میں پیٹی ہرکے واسطہ سے امت کو بی سیت دیا گیا ہے۔

اے دسول ہو کچیم مرتمعارے رب کی طرف سے اتر اہے اسے پہنچا دو اگرتم نے ایساند کیا تو تم نے اللہ کاپیغام نہینچایا اور اللہ تم کولوگوں سے بجائے گا يا ايها الرسولُ بَيْغِ ما أُخُرِلَ إِيك مِنْ دَبِكَ عَانِ لَم تَعْمَلُ ثَمَا بَلَغْتُ رِسَالتَه والسَّيَخِصِكَ مِنَ النَّاسِ رِمائِل مَ ٤٤)

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ عصرت می الناس کا راز دعوت الی اللہ میں جھیا ہوا ہے۔جب بھی اہل ایدان کے کے دوسروں کی طرف سے عدم تحفظ کا خطرہ ہو یا مغلوبیت کا سوال پیدا ہوتو ان کو دعوت الی اللہ کے کام کی طرف دوڑ تا چاہئے اس کام میں گئے سے خدا کا قانون ان کے حق میں تخرک ہوگا اور وہ غیر تمولی اسباب پیدا ہوں گے بحرباً الا خران کے لئے بجات اور کامیابی کا زینہ بن جائیں۔

دعوت دین کے کام کی ایک خاص فوقیت (Advantage) یہ ہے کہ فطرت کو ابدی طوارپر اس کا ہم فوا بنا دیا گیا ہے وقت میں کے برکون آ دمی خواہ کتن ہی مخالف ہو گرفطرت کی سطح پرت کی آ واز تمام انسانوں کے سے اپنے دل کی آ واز ہم - حق کی پکا را کی اسی پکا رہے جس کا ایک نشی ہرآ دمی کے دل میں موجود ہوتا ہے - خلا کا دین اور انسان کی فطرت دونوں ایک ہی حقیقت کی دو تغییری ہیں۔ ہرآ دمی پیلائشی طور پراپنے خالق کا تصور مع ہوئے ہے۔ ہرآ دمی کا باطن اس کی اپنی بنا وٹ کے اعتبار سے ہر لمحد ندر کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے خالق والی و مالک کے آگے ڈوال دے ۔ گویا دین تی ایک ایسا سودا ہے جس کا ہرآ دمی بیلے سے خربیار بنا ہوا ہے۔

اس فطری مساعدت کے ساتھ اسلام کو ایک تا ہے کی مساعدت بھی صاصل ہے۔ وہ یہ کہ دوسرے مشام ماسہ باپ اس فطری مساعدت کے ساتھ اسلام کو ایک تا ہے کہ مساعدت بھی ہے۔ نام بدل چکے ہیں کہ ان ہیں اور مطابعت باتی نہیں رہی جونی الواقع دونوں کے خالق نے دونوں کے درمیان رکھی تھی ۔ نیتے ہیں کہ اُن جدنیا ہیں جتنے لوگ سی دوسرے مذہب کو ماشتے ہیں وہ صرف دوایت پرستی کی بنا پراس کو ماشتے

ہیں۔ وہ تعصب کی زمین پر کھڑے ہوئے ہیں زکر نی الواقع فطری تقدیق کی زمین پررکیونکہ فطری تقدیق وہاں سر سے موجود پی نہیں ۔ اگر بم کسی طرح تقصب کا پروہ ہٹا دیں تو تمام دو سرے خدا ہب بے زمین ہوجا ہیں گے اور لوگوں کو اس کے سواکوئی راسنۃ دکھائی نہ دے گا کہ وہ اسلام کے سایہ ہیں پناہ لیں ۔ وعوتی تشسخے کی مثنا لیس

دعوت میں ہمارے لئے زندگ کا راز چپا ہوا ہے، یہ کوئی قیاسی بات نہیں ۔اسلام کی تاریخ اسس نظریہ کے جی میں داضح تائید میش کرتی ہے ر

ارسول الله صی الله علی و سلم فی مدین اپنے سینمبراند کام کا آفاز فرمایا - مگر مکہ کی زمین آب کے لئے انہائی سخت ثابت ہوئی - نبوت کے بار صوبی سال بغل ہرا یسامعلوم ہوتا تھا کہ اسلام کی تاریخ کہ سے شروع ہوکر مکہ ہی میں ختم ہوجائے گی - مگر اس کے بعد حیرت اگینہ طور پر فیرب ( مدینہ) میں یہ مواقع بیدا ہوگئے کہ آپ بجرت کرکے وہاں جائیں اور وہاں اسلام کا مرکز قائم کریں - مدینہ میں چندلوگوں کی دعوتی جدو جہد کا یہ نیتی ہوا کہ دہا ، بی جواب ہے ، اور وہ یہ کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعہ مدینہ میں چندلوگوں کی دعوتی جدو جہد کا یہ نیتی ہوا کہ دہاں میں اسلام کی اشاعت کے ذریعہ مدینہ میں مسلمانوں کے جلدا دل اس طرح انتہائی مشکل اور مالوس کن حالات میں اسلام کی اشاعت کے ذریعہ مدینہ میں مسلمانوں کے جلدا دل کے زندگی کے مواقع کھلے ۔

۱- ہجرت نے اگر جیسلمانوں کے لئے اپنا ایک علاقہ جہیا کر دیا تھا۔ گر بخالفین اسلام نے باقاعدہ جنگ چھی کر دوبارہ اسلام کے لئے شدید حالات پیدا کر دے۔ اسلام ایسی مشکلات میں گھرگیا کہ ہروقت یہ اندیشہ تھاکہ اسلام کے دشمن شاید اسلام کا دیود مثادیں گے۔ اس وقت پجر دعوت ہی تھی جس نے دوبارہ اسلام کے لئے نئے حالات کا دروازہ کھولا۔ حدید کی صورت میں ہرمکی قمیت دے کر جنگ دجوال کا ماحول ختم کردیا گیا اور پُرامن حالات میں از سرفو دعوتی عمل جاری کیا گیا۔ اس کا نیتجہ یہ تکلاکہ دوسال میں مسلمانوں کی تعداد ہج گئے سے بھی زیادہ ہوگئی۔ بالاً خرقریش کے سردارا تنام عوب ہوئے کہ ارشے بحرات بخیر مسلمانوں کی تعداد ہج گئے۔

مور فق مکر کے بور کھر ایک مبہت بڑا مسکد قبیلہ تھیفٹ کی صورت میں پیدا ہوا۔ وہ بے حد مکش تھے اور دیواری سند ہرکے مالک ہونے کی وجہ سے ان پر فوج کا رد وائ کرنا مسلما نوں کے لئے اپنے حالات کے لحاظ سے بظاہر نامکن تھا۔ اس وقت قبیلہ ٹھیفٹ کوجس چیزنے زیر کیا وہ دعوت ہی تھی۔ قبیلہ ہوازن (۲ ہزار) کے مما تقد تا لیمن تقلب کا طریقیا فتیا رکر کے اخیس اسلام میں واض کر لیا گیا۔ قبیلہ موازن طالف کے قبیلہ ٹھیفٹ کا

Jenghiz Khan, by Harold Lamb, P. 266

اس نازک دقت میں اسلام کی دعوتی طاقت ہی تھی جس نے تا تاریوں کے در کئے والے سیلا ب سے اسلام کو بچایا۔ تا تاری ابنی مفتوح رعایا کے ذریعی اسلام سے متحارف ہوتا شروع ہوئے۔ یہاں تک کہ اسلام نے انھیں جیت لیا اوران کی اکثریت نے اسلام قبول کریا۔ اسلام کے دخن اسلام کے باسبان بن گئے۔ یہ کام کن مسلمانوں کے ذریعہ انجام پایا۔ اس سلسلہ میں وقت کی قابل ذکر شخصیتوں کا نام تاریخ کی کتابوں میں ہمتا ۔ قابل آریعہ واقعہ ہی اس طرح خبور میں آیا جس طرح موجودہ زمانہ میں قبول اسلام کے واقعات ظہور میں آرہے ہیں۔ آج مختلف ملکوں میں لوگ کٹرت سے اسلام قبول کر دہے ہیں۔ آج مختلف ملکوں میں لوگ کٹرت سے اسلام کی جورون اصاغ ہیں جو فاموشی تک اسلام کو بہنچا نے کا کام اکابر کے ذریعہ نہیں ہور ہا ہے۔ یہ در اصل کچے غیر مود و ن اصاغ ہیں جو فاموشی کے ساتھ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح آسھویں صدی ہجری ہیں تا تاریوں میں تبلیغ اسلام کا کام کور پہنچا نے کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح آسھویں صدی ہجری ہیں تا تاریوں میں تبلیغ اسلام کا کام طور پرمورضیں نے کیا ہے۔ یہاں ہم دو خور مسلم محققین کے اقتباسات نقل کرتے ہیں :

Although in after years this great empire was split up and the political power of Islam diminished, still its spiritual conquests went on uninterruptedly. When the Mongols hordes sacked Baghdad (AD 1258) and drowned in blood the faded glory of the Abbasid dynasty, Islam had just gained a footing in the island of Sumatra and was just about to commence its triumphant progress through the island of the Malay Archipelago. In the hours of its political degradation, Islam has achieved some of its most brilliant spiritual conquests: on two great historical occasions, infidel barbarians have set their feet on the necks of the followers of the Prophet the Saljuq Turks in the eleventh and the Mongols in the thirteenth century and in each case the conquerers have accepted the religion of the conquered.

T.W. Arnold, The Preaching of Islam (1896) P. 2

بعد کے سانوں میں اگر چر بیغظیم سلطنت ٹوسے گئ اور اسلام کی سیاسی قوت کم ہوگئ کہ مگراس کی روحانی فوحات بغیر و تھ د تھذکے برا برجاری رہیں مغل قبائل نے جب ۹۲ میں بغداد کو تیاہ کیا اور عباسی خلافت کی شان و شوکت کو خون میں غرق کردیا ، اس دقت اسلام جزیرہ سما ترا میں اپنی جگہ بنا چیاتھا اور جزائر طایا میں اپنا فاتحانہ سفر شرق می کرد ہا تھا۔ ابینے سیاسی زوال کے زمانہ میں اسلام نے اپنی بعض انتہائی نمایاں روحانی فوحات حاصل کی ہیں۔ دو بھے مواقع برکافرقبائل نے اپنی صدی عیسوی میں سلحوق بھے مواقع برکافرقبائل نے اپنے باؤں محد کے پیرووں کی گردن پر رکھ دے سے محد کیار موں صدی عیسوی میں سلحوق ترکوں نے اور تیرھوی صدی عیسوی میں خلوں نے ، گر ہر بار فاتح نے اپنے مفتوح کے ذرہب کو قبول کرلیا۔

Hard pressed between the mounted archers of the wild Mongols in the Fast and the mailed knights of the Crusaders on the West, Islam in the early part of the 13th century seemed for ever lost. How different was the situation in the last part of the same century, The last crusader had by that time been driven into the sea. The seventh of the Il-Khans, many of whom had been flirting with Christianity, had finally recognised Islam as the state religion - A Dazzling victory for the faith of Mohammad. Just as in the case of the Seljuqs, the religion of the Muslims had conquered where their arms had failed. Less than half a century after Hulagu's merciless attempt at the destruction of Islamic culture, his great-grandson Ghazan, as a devout Muslim, was consecrating much time and energy to the revivification of the same culture.

History of the Arabs, The Macmillan press Ltd., London, 1968, P.488

مشرق میں وشق منگولوں کے تیرانداز وں کی بلغاد اور مغرب میں زرہ پوش صلیبی سردار وں کے درمیان تیرھویں مسدی عیسوی کے ابتدائی حصد میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسلام ہمیشہ کے لئے حتم ہوجائے گا۔ گراسی صدی کے آخری حصر میں صورت حال کتنی مختلف ہوجی تھی۔ آخری صلیبی اس وقت سمندر میں دھکیلا جا چکا تھا۔ گیارہ تا تاری خانوں میں سے مساقرین خان نے جن میں سے اکثر (کے بیاں عیسائی ہیویاں تھیں اور) دہ عیسائیت کی طرف مائل تھے، بالآخما سلام کوسرکاری مذہب کے طور پرتسلیم کر لیا۔ محمد کے خرب کی کیسی شان دار فتح تھی۔ بالاک سلوقوں کے معاملہ کی طرح ، مسلان کوسرکاری مذہب نے وہاں کا میابی حاسل کر لی جہاں ان کے ہتھیاں تاکام ہو چکے تھے۔ بلاکو کے ہاتھوں اسلامی تہذیب کی نے دھانہ تباہی کے بعد فصدی سے بھی کم مدت میں اس کا پوتا غازان مسلمان ہوکر اسی تبذیب کو دوبارہ زندہ کرنے کے نے ذیادہ سے زیادہ وقت اور قوت خرج کر رہا تھا۔ (فلیب کے بی)

## ایک تاریخی سبق

تآربول کایہ قیامت نیزداقد امام تقی الدین ابن تیمیہ (۲۸ سام ۱۹ می کے نسانہ میں جہا۔ اسلام کی عظمت کو متا ہوا دیکھ کر انتخیس بوش آیا۔ امام ابن تیمیہ مجا بدانہ جذبہ کے تحت اٹھ کھڑے ہوئے۔ انتخوں نے شام ومصر کے مسلمانوں کو بدنوہ دیا کہ جنگ کا علاج جنگ ہے ابتدائی طور پر انتخی المدحدیث وہ ۲۰۰ میں مصر کے مسلمان الناصر کے ساتھ تا تاربوں سے جنگ کے لئے نبی ۔ ابتدائی طور پر انتخیس تا تاربوں کے ایک دستر کے مقابلہ میں کچھ فوجی کامیابی صاصل ہوئی۔ گر بالآخر تا تاری غالب رہے اور امام ابن تیمیہ کچھ دن دمشق کے قلعہ بی اور کچھ دن تدریس و تصنیف میں زندگی گزاد کراس دنیا سے چلے گئے۔

امام ابن تیمید تا تاریوں کے مسئلہ کوفی قوت سے ختم کرنا چاہتے تھے گر دہ اس کوختم ذکر سے عین اس وقت اسلام کی دعوتی قدت طاہر ہوئی احداس نے تا تاریوں کے مسئلہ کو نصرت ختم کیا بلکہ ان کواسی اسلام کی اس وقت اسلام کی دعوتی قدت کا برہوئی احداس نے ما تاریوں کے مسئلہ کو نصوبی صدی بجری کا یہ تجریہ سلمانوں کو بمیستہ کے لئے سبق دے رہا تھا کہ اسلام کی حفاظت اور اس کی سربلندی کے لئے اشیں کیا کرنا چاہئے۔ گر چیب بات ہے کہ مسلمانوں نے اس عظیم تاریخی واقعہ سے کوئی سبق نہیں لیا موجودہ زمانہ میں وور معربد کے " تا تاریوں" کی طرف سے اسلام کے لئے مسائل بیدا ہوئے تو وو بارہ مسلمانوں کی پوری قیادت حلہ آوروں کے خلاف سیاسی جہا دیں مصروف ہوگئی۔ اس پوری مدت یں کوئی قابل ذکر خفس نظر نہیں آتا ہو دعوتی جہادکو جہا د سمجھے اور اس کے لئے مرگرم ہو۔

#### اسلام جديد دورميس

نپولین نے ۱۹۹۹ میں مصود شام پر حکم کیا۔ اس سے دوسو سال پہلے سولھویں صدی ہیں ہوتھ کی ۔ پر تکانی تا جر ہندستان اور دو سرے ایشیائی ملکوں میں واض ہو چکے تھے۔ اس کے بعد دو سری مغربی قریس آئی۔ اس طرح پھپلی چندصدیوں میں پر تکال ، ہالینڈ ، فرانس اور برطانیہ نے پوری سلم دنیا پر اپنا تسلط قائم کرلیا۔ اولاً برصغیر مہند کی مفل سلطنت اور اس کے بعد ترکی کی عظیم عثمانی خلافت ختم ہوگئی۔ موجودہ صدی میں افر چ سیاسی استعار خصورت میں مغرب اب بھی پوری طرح مسلم دنیا پر چھایا ہوا ہے ۔ سیاسی استعار خرج ہوجیکا ہے مگر تھنی استعار کی صورت میں مغرب اب بھی پوری طرح مسلم دنیا پر چھایا ہوا ہے ۔ دفاعی ہم تھیا روں کے ذریت بھر ہیں ۔ دفاعی ہم تھیں مغرب قرموں کے دست بھر ہیں ۔

م محود حبدى الاستانبول ابن تيريطل الاصلاح الدين ، مكتبد دارا لعزفة ، وشق ، ٩٤ سااه، صفحه ٣

مغربی تسلط کامستلد میدا موتے ہی پوری مسلم دنیا میں اس کے خلاف تح یکیب الحف کھڑی ہو کی اور اب بھی پرستورجاری ہیں ریھیلی صدیوں میں مسلما نوں کے درمیان جتی بھی تحرکییں اٹھی ہیں سب کے پیچے اصل قوت محرکہ ہی اجنی تسلط کا مسئلہ نظراً تا ہے ۔ برتح کیس بظا ہرا یک دو سرے سے کا فی مختلف ہیں۔ گر ایک چیز سب یل مشترک ہے۔ سب کا طرز فکر بنیادی طور پرسیاسی ہے۔ان سب کو ایک عوال کے قت جيح كرنا بوتوكها جاسكتا ہے كدان كامقصد اجنبي اقوام كے پيداكرده مسال كاسياسى مل الشكرنا تحار ية تحريين تقريباً با استن صدفى صدناكام ربي -جان ومال كى بيناه قربانيول كے باوجود ان كاكونى حقيقى ماصل مسلمانوں كے حصري بنيں آيا \_\_\_\_مسلمانوں كے عالمى سياسى اتحاد كے لئے انخاداسلامى ر پان اسلام ازم) كى تحريك چلائى كئى - محراس كانتيج صرف يدمهواكد عمّا فى خلافت اورمضل سلطنت دونوں ٹوٹ گئیں اور ان کے زیرحکومت علاقے در جنوں الگ الگ مسلم خطیس سے گئے مسلانوں نے مغرب کے سیاسی استعمار سے چیٹ کارا حاصل کرنے کے لئے بے تمارجانیں قربان کیں اور بے صاب مال شادیا گرعملاً صرف پر جواکرسیاسی استغمارختم بوکرساننشی اورککنگی استغمار ان کے اوپرمسلط ہوگیا حسلما نول نے اچنی محکومی سے نجات یانے کے لئے اپنی ساری طاقت لگادی مگرجب اجنبی محکومی فتم ہوئی توخوداینے ملک کے لمحدون اور باغيون ك محكوى ان ئے اور رقائم ہوجي تقى مسلمانوں نے ايک اسلامستان بنانے كے لئے تاريخ كى سبسے بڑی قربانی دی۔ گرجب وہ بٹا توصرت پر ہواکہ ایک واحد طلک کے مسلمان کئی چھوٹے چھوٹے ملول یں تنقیم ہو گئے ۔ فلسطین میں مہودی ریاست کے قیام کے سوال پرساری سلم دنیا ایک ہوگئ اور اس کے لئے وه سب كه كرفدالا بوان كيس مي تفاركر إسرائيل كاحال يه ب كد اس كي طاقت اور تعبي برابراضاف ہورہا ہے۔

یرمپدان اصلام کی اشاعت کامیدان ہے۔ مسلمانوں نے موجودہ نمانہ میں اسلام کوفیرسلوں تک پہنچانے کے لئے کھی نہیں کیا ہے۔ گرحرت انگیزیات ہے کہ تقریباً ساری دنیا میں اسلام اپنے آپ غیر الم قرمول میں مجیلیا جارہا ہے ۔ ہندستان میں ہر کین عمومی ہیانہ ہرا سلام قبول کور ہے ہیں۔ جاپان ہی ہیدہ طبقہ مہت تیزی سے اسلام کی طرف مائل ہور ہاہے۔ امریکہ میں کا لی نسل کے لوگ کثرت سے اسلام قبول کورہے ہیں۔ افریقہ کے دائرہ میں داخل ہورہے ہیں، دفیا۔ کورہے ہیں۔ افریقہ کے دائرہ میں داخل ہورہے ہیں، دفیا۔ اسلام کی یہ لہر صرف نجلے جشفات تک محدود نہیں ہے یہ وجودہ زمانہ ہیں تقریباً ہر ملک میں اعل تعلیم یا فتہ اور ادنجی عیشت کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے ، اور رہ سب مجھ سلمانوں کی کسی کوسٹسٹ کے بیٹر اپنے آپ ہورہا ہے۔ عیشت کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے ، اور رہ سب کے مسلمانوں کی کسی کوسٹسٹ کے بیٹر اپنے آپ ہورہا ہے۔ میں تقریب کے مسلمانوں کی سے کوسٹسٹ کے بیٹر اپنے آپ ہورہا ہے۔

هادين صدى كرنسان المراكز المراح وي صدى كرنست اول من جب كرمسلم قا مكرن انهال ب فالكه طور پرسياست كى بنمان سه ابنا سر كوار ب تقع امتعدد ايس نمايال واقعات ظهورين اك تو كعلا بواا شاره در برسياست كى بنمان سه ابنا سر كوار ب تقع امتعدد ايسه نمايال واقعات ظهورين اك تو كعلا بواا شاره در برايك واقع والمنطق المقدم و منون كو و تو تبيلغ ب ذكه كوارس سياسى تصادم منون كود برايك واقع والمنطق والمعدل الماسك في ذهن وجود والسيد بالاستان في او ۱۹ مرا كما باالى السلطان عهد المحميد يخطب في ه مودته ويقول: ان كلامنا ملاح شرق ، ومن مصلحتنا ومصلحة سنعوب الني المنوس وتكون المهلات بيننا توجد ته المدول والشعوب الني بية التي تنظر الينا بين واحدة ، ان الماد الماد المن سنوس الان غير مدال المناد الماد الماد المناد المناد المن المناد المناد

محمود البررييه ، جال الدين افغانى ، لحنة التوريث بالاسلام ، القابره ، ٨٦ ١٣ ص

۱۹۸۱ یں جب کرسید جمال الدین افغانی آستان (ترک) یس تھے ، جاپان کے شہنشاہ یجی (۱۹۱۲ – ۱۸۹۸) نے مسلطان جرائی بھی تانی کے پاس ایک خط بھیجا۔ اس خطیل اس نے دوستی کا اظہار کرتے ہوئے تھا: ہم ددنوں مشرقی بادشاہ ہیں۔ جاری مسلمت اور جاری قوم کی مسلمت یہ ہے کہ ہم باہم متعارف ہوں اور طیل جلیں۔ اور ہمارے درمیان مفبوط رشتہ ہو تاکہ ہم مغربی قوموں اور سلطنتوں کا مقابلہ کرسکیں ہو ہم سب کوا کے نظرے دکھیتی ہیں۔ ہیں دیجھتا ہوں کہ مغربی قریس ہمارے ملک ہیں اپنے دین میتن بھیجے رہی ہیں کیونکہ ہمارے ملک ہیں خرہی ازادی ہے۔ گریس ہمیں دیجھتا کہ آپ بھی ایسا کرتے ہوں۔ ہیں اس کو بہند کرتا ہوں کہ آپ بھی جاپان ہیں ایسے اور کھی جو سکتا ہے کہ اس طرح ہمارے اور آپ کے درمیان لوگ جیجیں جو میمال آپ کے دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ جو سکتا ہے کہ اس طرح ہمارے اور آپ کے درمیان مضبوط معنوی درشتہ قائم ہوجائے۔

شہنشاہ جابان کا یہ خط جب تمکی کے دار السلطنت بہنچا، اس دقت سیدجال الدین افغانی اوردوسر بڑے بڑے ملمارا ور اکابر وہاں موجود تھے سلطان عبدالحبید ثانی نے ان لوگوں کو جمع کرکے شہنشاہ جا بان کا خط دکھایا گرکسی نے اس میں کوئی خاص دل جیسی نہ لی رجا پان کا سرکاری قا صدر سمی شکر سے کا جواب ہے کہ والیس حیلاگیا ۔

قری ماصنی میں اس طرح کے عظیم مواقع کو استعمال نکرنے کی وجرص و ایک تھی ، دعوتی کا م کی اسمیت سے مسلمانوں کا خاض جونا۔ لوگ بطور تو دجن سیاسی یا غرسیاسی سرگرمیوں یں مصروت تھے بس اسی کو دہ کام سیجھ کرنظرا ندا ذکر دیا۔ حتی کہ اس وقت میں جب کہ غیر اسم سیجھ کرنظرا ندا ذکر دیا۔ حتی کہ اس وقت میں جب کہ غیر سلوں کا قافلہ خودان کے میہاں آگران کا دردازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔

#### خدانی فیصلہ

ائیسویں صدی عیسوی کے نصف ثانی میں برطانیہ کے شاہی فائدان کے ایک فرد لارڈ بہیڈ نے فارد ق نے اسلام قبول کر لیا تفاہ میسویں صدی عیسوی کے نصف ثانی میں گابون (افریق) کے صدر مملکت محد عمر باگھونے اسلام کو اپنا دین بنانے کا اعلان کیا ہے ۔ موجودہ زمانہ میں اس طرح فیمسلم اقدام کے لاکھوں لوگ اپنے آبائی دی کوچھوڑ کر اسلام کے دائرہ میں دافل ہوتے رہے ہیں ۔ ان میں خصرت عوام ہیں بلکہ تا ہجر، ڈاکٹر، انجینئر، اس طم اور سیسے لوگ بھی کثیر تعداد میں شامل ہیں ۔ مندرستان می مسلمانوں کی انتہائی نا دائی سیاست کے منتج میں اسلام اور مسلمان سخت مغلومیت کی حالت میں پہنچ گئے تھے، اچانک اسلام کی دعوتی تو تو تا نے اپناکر شمہ دکھایا اور رہاں کے لیس ماندہ طبقات نے عومی بہا نہ بر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ۔ یہ واقعہ کتنا عظیم ہے ۔ اس کا اندازہ ایک اقتباس سے ہوگا۔ مسٹر کرشنا دھن مروار (را میشور پور ، مغربی بنگال) اپنے ایک ھنرون میں تھے ہیں کہ مندودو سر حریم میں عقیدہ رکھتے ہیں ۔ اور مندوازم کا نیاجم عومی بنگال) اپنے ایک ھنرون میں تھے ہیں کہ مندودو سر حریم میں عقیدہ رکھتے ہیں ۔ اور مندوازم کا نیاجم عومی طور ہیا سیام قبول کرنے کی صورت میں فروری کے وسط میں تا می ناڈوییں شروع ہوگیا ہے :

Hindus believe in re-birth and the re-birth of Hinduism has taken place in Meenakshipuram (Tamil Nadu) in the middle of February (1981) in the form of mass conversion to Islam.

Radiance Weekly, August 9, 1981

اس قسم کے واقعات جو دنیا بھوس ہور ہے ہیں وہ مسلمانوں کی تمام موجودہ تحرکوں کو خداکی نظر میں ہے اعتبار ( Discredit ) کھرانے کے ہم معنی ہیں مسلمان جن میدانوں ہیں جان و مال کی قربانی دے کراپنامستقبل ثلاش کرتے رہے وہاں سے کسی بھی درجہ بیں مطلوب نیتجہ برآ مدنہ ہوسکا۔ ان میدانوں میں ان کی کوششیں جبطِ اعمال کا مصدا تی بنی دہیں۔ دوسری طرف وہ میدان جہاں جدید سلم قیا دت نے دنیا بھر میں مرے سے کوئی کوشش ہی نہ کی تھی وہاں اپنے آپ بہلہاتی ہوئی فصل کی جلی اربی ہے۔ اس طرح خدا بتارہا ہے کہ تم جن مقامات پر میری مدو تلاش کورہے ہو وہاں جھے مدد و بنا مطلوب ہی تہیں ہے۔ یہ زمین

وہ زمین ہی نہیں جہال میرے افامات کی فصل اگئ ہو۔ اگرتم یہ جاہتے ہوکہ میری وہ مدخی ماس ہو
جس سے بند دروازے کھلتے ہیں اور جٹانیں اپنی حکہ سے کھسکنے گئی ہیں توتم دعوت کی زمین ہیں اپنی کوششیں
صون کر وحیس کو میں نے اتنازر خیز بنایا ہے کہ کسی عمل کے بغیری اس کے اندر سے شان دارفسل کی جگی آہی ہے۔
صابہ کم کو وعوت و تبلیغ کے میدان میں سرگرم ہوتے ہوئے دکھنا چاہتا ہے۔ اگر سلمان قدرت کے اس
اشارہ کو سمجھیں اور اپنی کوششوں کو فیرسلموں کے درمیان دعوت الی اللہ کے کام میں لگادیں توموجودہ نشائے
کی رفتار کئی گنا ٹروہ جائے گی اور ہوسکتا ہے کہ موجودہ نسل ہی میں غلبہ اسلام کاوہ خواب پورا ہوجائے حب
کی تغییر ہم صدیوں سے دوسرے میدانوں میں نلاش کر رہے ہیں گروہ کی طرح پورا نہیں ہوتا۔

کی تغییر ہم صدیوں سے دوسرے میدانوں میں نلاش کر رہے ہیں گروہ کی طرح پورا نہیں ہوتا۔

عرتناک منظر

مغرب کے مشہور تفکر جارئ برنارڈ شا(۱۵ م ۱۹ م ۱۵ م ۱۵ م کہا تھاکہ اگر کوئی مذہب ہے جوا گلے سوسال میں انگلتان برحکومت کرے ، نہیں بلکرسارے یورپ برحکومت کرے تو وہ صرف اسلام ہوگا۔ میں فعد کے مذم ب کو ہمیشہ بڑی قدر کی نظرسے دیکھا ہے ۔ کیونکہ اس کے اندر چرت انگیز طاقت ہے ۔ یہ واحد مذہب ہے جس کے متعلق میرا خیال ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحت ہے کہ وہ بدلتی ہوئی دنیا کو اپنے اندر جذب کہ سے ، حس کے اندر ہر دور کے لئے اپیل ہے :

If any religion has the chance of ruling over England, nay Europe, within the next hundred years, it can only be Islam. I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess the assimilating capability to the changing face of existance, which can make its apeal to every age.

بہندستان کے مشہور بہند ومفکر سواحی ویو سکاند ( ۲۰ ۱۹ – ۲۰ ۱۱ ) فے دکھا تھاکہ ادویتا واد مذہب اور فکر کی دنیا میں آخری لفظ ہے اور واحد پو زئیش ہے جہاں سے ایک شخص تمام مذاہب اور فرقوں کو هجت کی نظرسے دیکھ سکتا ہے۔ تاہم علی او ویتا وا و ہوتمام انسانیت کو نو دابنی طرح دکھیں ہے اور ابنوں کا ساسلوک کرتی ہے ، تھی ہمند و وں میں بیدا نہ ہوسکی ۔ دو سری طرف میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر تھی کوئی مذہب ساسلوک کرتی ہے ، تھی ہمند و وں میں بیدا نہ ہوسکی ۔ دو سری طرف میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر تھی کوئی مذہب قابل کھا ظرحت کہ اس مساوات کو بہنی ہے تو وہ اسلام اور صرف اسلام ہے۔ اس سے میں تطبی طور پر یہ خیال رکھتا ہوں کہ علی اسلام کی مدد کے بغیر ویدا نت کے نظریات باسلام ہے وہ یہ ہمارے ماوروطن رہندستان ) کے لئے ہو و دعظیم نظامات، ہمندوازم اور اسلام کامقام اتحا وہے ، ویدا نت کا دماغ اور اسلام کا جہم ہی واحدا مید ہے۔ یہ ا پینے تصور کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل کا میاری ہندستان موجودہ انتشار اور اختلاف سے کل کرشان داوا ورغیر مفتوح ہن رہا ہوں کہ مستقبل کا میاری ہندستان موجودہ انتشار اور اختلاف سے کھی کرشان داوا ورغیر مفتوح ہن رہا ہوں کہ مستقبل کا میاری ہوتا واور

## اسلام كحميم ك دريد بورياب :

I see in my mind's eye the future perfect India rising out of this chaos and strive, glorious and invincible, with Vedanta brain and Islam body.

Letters of Swami Vivikanand (1970) P.453

کیسی عجیب بات ہے۔جدید انسان کوجہاں اپنی زندگی کی کہانی اسلام کے بغیر ناکمل دکھائی دیتی ہے، دہاں ہیں کرنے کاکوئی کام نظر نہیں آیا۔ اور جہاں جدید انسان سیجھتا ہے کہ اسلام کے بغیر اسس کی کہانی آخری حد تک کمل ہے، دہاں ہم اس کی بچھر لی دنوار سے اپنا سر عمر ارسے ہیں۔ اس سے زیادہ عبر تناک منظر شاید آسمان نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی وا حدامید ہے، دنیا کی بھی اور نور سلمانوں کی بھی۔ دنیا، اپن تمام ترقیوں
کے باد بود، اس سے بے جہ س کو مالک کا سنات کی بچی رہنمائی حاصل بنیں مسلمان اس سے برباد ہیں کہ
ان کے ذمہ خدا کی سچائی کو دوسروں تک بہنچانے کا کام سپردکیا گیا تھا اور اس کو انفوں نے چیوٹر دیا۔ بقیہ دنیا
حق سے محرومی کی سزا بھگت رہی ہے اور مسلمان حق سے فقلت کی ۔ یہ صورت حال اس وقت تک باقی رہے
گی جب تک مسلمان مق کے واعی بن کر کھڑے نہ ہوں۔ ودسرے کاموں بین شنول ہونا یا دوسرے کاموں کی جب تک مسلمان مونا ماری میں اضافہ کرتا ہے ، ندکہ وہ انھیں خداکی رحمتوں کا مستی بنائے ۔۔۔
مسلمان اگر وعوت الی اللہ کا کام کریں تو ان کے لئے اِس دنیا میں سب کچھ ہے۔ اور اگر وہ اس مطلوب کام

آسٹریلیا کی ایک سی خانون نے اپنی کتاب میں اسلام کاتعارف کرتے ہوئے بجاطور مرفعا ہے:

This is the passing glimpse of Islam. And it has much to offer to our restless world. But it seems to be an abandoned treasure, abandoned by those who bear its name. No wonder their lives are so different from the glory I described. And unless they return back to it again, they will remain in bewilderment in the rear of humanity's procession. For it is remedy, light and guidance from God, for them and for the world. (P.44)

Dr Cheris Wady, The Muslim Mind, Macmillan Co. Ltd. Bombay

یداسلام کا ایک سرسری خاکہ ہے ۔ اور اس میں ہماری بے دین دنیا کے لئے بہت کچھ ہے ۔ مگر یہ نظاہرا یک جھوڑا ہوا خوا ہوا خزانہ معلوم ہوتا ہے ۔ اس کو ان لوگوں نے جھوڑر کھا ہے جو اس کا نام یفتے ہیں ۔ یتعجب کی بات نہیں کہ ان کی ز زندگیاں اس عظمت سے بہت محلفت میں جو میں نے بیان کیا ۔ اور حب تک وہ دوبارہ اس اسلام کی طرف واپس نہوں وہ جیران و پریشان انسانیت کے قافلہ سے بچھے ہی رہیں گے ۔ کیونکہ خداکی طرف سے بی ایک علاق اور دفتی اور رہنائی ہے ان کے لئے بھی اور رساری دینا کے لئے بھی ۔ اوپرم نے قرآن کے اس ارشاد کا تاریخ مطالعرکیا ہے کہ عقمت من الناس کا را زشین ما انرل اللہ ایس ہے (ما کدہ علاء) یہ بات جب بہل بار پینے برکی زبان پرجاری کی گئی تو وہ وا قعات سامنے نہیں آئے تھے جن کا وپر ذکر بہا۔ یہ تاریخ ابھی ستقبل کے پردہ میں تھی بہ دئی تھی۔ ایسے وقت میں ان الفاظ پریقین لا نا اور اس کی راہ میں اینے جان و مال کو وقعت کر نا بلا سے بھی تاریخ کو اس کے اختتام پر دیکھٹ کی راہ میں اپنے جان و مال کو وقعت کر نا بلا سے بھی تاریخ کو اس کے اضتام پر دیکھٹ جن آسان ہے ، تاریخ کو اس کے آخت اس کے آخت اس کی خاطر کے مشکل ترین کام کو انجام دیا۔ انھوں نے واقعہ کے ظہور میں آنے سے پہلے واقعہ کو دیکھا اور اس کی خاطر مطلوبی کی یا۔ اس کے مقابلہ میں جمارے حصد میں تاریخ کا آسان ترین کام آیا تھا۔ ایک اصول کے تاریخی قرق میں جانے کے بعد جمیں اپنی زندگیوں میں اسے دہرا نا تھا۔ گرع یب بات ہے کہ ہمارے بیش رو تو مشکل ترین امتحان میں بھی ناکام ہوگے۔

بے شک اللہ انکادکرنے والوں کوراستہ نہیں دکھا تا (مائدہ ۱۷) اس کا ایک پیلویہ ہے کہ سلمان اگر خدا کے بتائے ہوئے اصول پر دعوت الی اللہ کا کام کریں تو خدا ان کے مخالفین کو ایسااندھا کر دے گا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی موٹر منصوبہ بندی نہ کرسکیں اوران کو بریا دکرنے میں بھی کا میاب نہوں۔ تاہم دوسر بہلوکے اعتبارے اس کا تعلق خود داعی سے بھی ہے ، اس کا ظرے آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرت سے مسئلہ کی وضاحت کے بعد اگر مسلمان اس کو نہ انہیں اور اس طریقہ کو چھوڑ کروہ اپنے تحفظ اورا جیار کے لئے دوسرے راستوں میں محنت کریں نو خدا ان کی محنت لکہ بار آور ہونے نہ دے گا۔ وہ ان کو کامیابی کے رخ پر نہیں چلائے گا۔ ان کی بڑی کو سٹشیں بھی عملاً بے نتیجہ جوکر رہ جائیں گی۔ ان کی بڑی کو سٹشیں بھی عملاً بے نتیجہ جوکر رہ جائیں گی۔

یدایک حقیقت ہے کہ آج مسلمانوں کی کوششوں کے ساتھ ہی کچے پیش آیا ہے ۔ موجودہ زمانہ میں سلمانوں فیا ہیں۔ فیا بین دمال کی بے حساب قربا نیاں دیں مگران کی تمام قربا نیاں بائل لا حاصل ہوکررہ گئیں۔ حضرت سے سے پہلے نبی تی نے جو کچے میہود کے بار سے میں کہا تھا وہ آج پوری طرح مسلمانوں کے اوپر شہباں ہورہا ہے۔ سے تم نے بہت سابویا بر تھوڑا کا ٹارتم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوئے ۔ تم پیتے ہو پر بہا س نہیں تھی ۔ اور مرددر اپنی مزدوری سوراخ وارتھیلی میں جم کرتا ہے ۔ تم نے مبت کی امیدر تھی اور تم کو تھوڑا ملا اور جب تم فردور اپنی مزدوری سوراخ وارتھیلی میں جم کرتا ہے ۔ تم فے مبت کی امیدر تھی اور تم کو تھوڑا ملا اور جب تم

مسلمانوں نے موجودہ زمانہ میں ٹری ٹری ٹری تھریجیں اٹھائیں ۔ گرخدانے ان کے «کھیبان ، کوہوا ہیں۔ اُڑا دیا۔ یہ خلائی تنبیہ اگرمسلمانوں کے لئے کائی نہیں تواس کے بعدان کی بیداری کے لئے صوراسرافیل۔ کا انتظار کرنا چاہئے۔

# ضابطة فطرت

یراصول صرف ان چیزوں کے متعلق نہیں ہے جہاں خدا کے براہ راست حکم کے تخت کوئی نیتجہ ڈل ہر ہوتا ہے ر تھیک ہیں اصول ان انسانی معاملات میں بھی ہے جہاں انسان کی اپنی کوششوں سے واقعات ظہور میں آتے ہیں ۔

## انسانى واقعات كے لئے مقور صابطہ

قدیم عود سی بر دوائ مخاکہ جب ہی کسی کواپنی ہیوی پر عصد آیا، فرراً اس نے بین طلاق بلک سوطلاق دے دی اور اس کے بعد ہی عورت کو گھرسے کال دیا ۔ اس کے بیتی بیس بے شمار ذاتی ، خاندانی اور سماجی سائل پیدا ہوتے سے قرآن میں یہ اصول مقر کیا گیا کہ جس کو طلاق وینا ہو وہ عدت کے حساب سے طلاق دے اور اس عدت کا اہتمام کے ساخہ شمار کرے اندر دوجہینوں میں ایک ایک بار طلاق دے سے سے تا ہم سے میں ایک ایک بار طلاق دے سے تو دستور کے مطابی طلاق کو مکسل دے ۔ بھر تیسرے جہینہ کے تیسر سے جہینہ کا بین اس کا میں ایک ایک ناخوش گوار واقعہ کوئی مزید خوابی بیدا کے بینر، اپنی فیل سے کر سے عودت کو دوست کر دے ۔ اس طرح ایک ناخوش گوار واقعہ کوئی مزید خوابی بیدا کے بینر، اپنی فیل سے تو اس کر سے جو اس کے عودت اگر صاملہ ہے تو اس کر میں ہوجائے گاا در اس کی عدت وضع حمل تک مقرر کی جا سے گی تاکہ چرخف اس کے عمل کا مدت یوری کرسکے ۔ سبب بناہے اس کے خرج پر وہ اس کے گھر دہ کر وضع حمل کی مدت یوری کرسکے ۔

جلدبازی کے بجائے اس طرح صبراور انتظار کے اصول برعل کرنے کے سبت سے فائدے ہیں۔ اس دوران میں ہردو فرق کے سے ایسے نئے امکا نات کھل جاتے ہیں جن کا ابتدائی وقت میں اندازہ شہیس کیا

جاسكنا تقا-اس طرح ايك فائدانى واقعدانى فطرى دفتارسے اپنے انجام كو پنچ جاتا ہے اور اس كى دجہ سے كوئى غير فرورى قسم كى ہجيديگى بھى پيدا نہيں ہوتى - عمل كايدانداز قرآن كے الفاظ ميں بالغ الامرانداز ہے: وصن يتو حل على الله فهو حسبه ادن الله بسائغ اور جوشخص الله بريم وسه كرے تو الله اس كے لئے امرو قت وحل الله الكل شدى قدى دا الله الله الكل شدى قدى دا

(الطلاق س) برجیزے کے ایک اندازہ تھموا رکھاہے۔

یعنی بوشخص خدا کے مقرر کے ہوئے طریقہ کو صح ترین طریقہ سمجھ کراس پر اعماد کرے گا اور صبر وانتظار کی سخیوں کے باوجود اس کی پیروی میں اپنے موا طات انجام دے گا تو اس کی پروش اس کے مواطات کے سنگیل کی ضمانت ہی جائے گار مذا تمام چیز ول سے آخری حد تک با خرب اور اس نے انسان کے لئے کارکرد گی کا بو صابطہ طے کیا ہے اس میں تمام بہاووں کی کا مل رعایت شامل ہے۔ اس نے اپنے علم کی سے تحت برچیز کے عملارا کمد کا ایک انتہائی ورست نظام مقرد کردیا ہے۔ خداکی اس دنیا میں وہی شخص کا بیاب بوسکت ہے جو اس مقرد انسام کی کا ل با بندی کرے۔

#### فالومش تدبير

قرآن میں کا گناتی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہاگیا ہے: اللہ ہرکام کا انتظام کررہا ہے اور وہ مشانیوں کو کھول کر بیان کرتا ہے (بید برالاصر بیف میل الآیات، الدعد ۲) بینی قرآن اور کا گنات دو نوں ایک ہی حقیقت کی دو تعیر میں ہیں۔ قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ وہی ہیں جن پر خدا نے کا گنات کو بالفعل قائم کرد کھا ہے۔ کا گنات قرآن کی علی تصدیق ہے۔ اس بات کو دوسر سے لفظوں میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ قرآن جس رہانی حقیقت کا لفظی بیان ہے ، یقیہ کا گنات اسی کا علی مظاہرہ ہے۔

الله تعالی کویمپیدہ کدا آل باطل کے مقابلہ میں اہل حق مفیوط بنیادوں برائی تغیرکریں۔ وہ اپنے وقت ا اپنے مال اور اپنے طاقت ورکروارسے خدا کے دین کی عارت کو اتن مستحکم کردیں کہ خدا کے دشمن اس کو ہلا نہ سکیں۔ خوا اپنے دین کو زمین پر خالب وسر پلند دیکھنا چاہتا ہے اور بہ کام اہل ایمان کی جدوج بداور قربانیوں ہی کے ذریعہ انجام پاسکتا ہے ۔ قرآن میں ایک مثال کوطری کے گھر کی دی گئی ہے روان ادھن ابنیوت بدیت العنکیوت، عنکبوت) دوسری مثال لوہے کی ہے (وانزلنا الحدید مقابلہ میں بڑے بڑے طوفان جی بے اشرائ ہت ہوتے ہیں۔ اس حیلے کو بھی سہار نہیں سکتا ۔ مگر سبت الحدید کے مقابلہ میں بڑے بڑے طوفان جی بے اشرائ بینہ لوہے کے گھر طرح خدائے دوعلی مثالوں کے ذریعہ بتایا کہ تم اپنے دین کا گھر کھڑی کے گھری طرح نہ بناؤ بلکہ لوہے کے گھر مضوط اوريقين تعيركك فداكا وطريقه ب اسكاام ببلويه بكدفا وش تدبيرك وراجد دمن كويے زوركر ديا جائے اوراس كى جگرت كومعنوط بني ووں بركھ اكر ديا جائے۔ اس اصول كى وصاحب ك الع يهال دوآيتين نقل كى جاتى إن :

مَّل مكوالذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعل فخرعليهم السقعن صن فوقهم و اتاهم العذاب من حيث لايشعرون

عمارت برنبيا دول سے آگيا ريوان كى چيت اوپرسے ان برگروشی ا وران پرعذاب وبال سے آیا جہال سے ال كوخيال بحى نه تقا

وہ اللہ ی ہے جس نے اہل کتاب میں سے منکروں کو ان كحكرول سي كال ديا اول حشرميه بتعارا كمان زتعا كروة كليس مح اوروه خيال كرتے تھے كدان كے قلعال كوالشرسى بجانے والے ثابت بول كے بيمرالله الى ير وبال سے اگیا جہال سے ان کوخیال منتھا۔اس نے ان کے داوں میں رعب دال دیا۔ وہ اپنے گھرول کو اپنے

ان سے پہلے والوں نے تدبیر کیں۔ پھراللہ ان کی

(التحل ١٤)

هوالذى احديث الذين كفروا من إهل الكتاب من ديارهم لاول الحشما لمننتم ان يخرجوا و المنوا انهمما نقتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يعتسبوا وقن ث في قلوم عماله يخوفن بوتهم بايديهم وايدى المومسنين فاعتبروا يااولى الابهسار

(الحشر ٢)

بالتقول سے اجاڑنے لگے۔ اے اکھ والوعرت کرو اس سے عدم ہونا ہے کہ اللہ کا طریقہ بیہے کہ فاموشی کے ساتھ دشمن کی جروں کو کھو کھلا کردیا جائے۔ یہ عل اپن کیں تک اس طرح جاری ذہبے کہ دشمن کو فیرنہ ہو اور اچا تک ایک روز اس کی اوری جیت اس کے ساسنے

خدائی طات کار کے بارے میں قرآن میں میکوٹ نیس وی گئی ہیں۔ تاہم پر طائق مثالیں ہیں۔ وہ اس سے ہیں تاكهم خدائ حكمت كومجھ جائيں ا وردنيا ميں اس طرح ٹندگی گذاريں كرچاروں طرف بھرى اونی نشانيوں سے سبت ليتقديس

مثال کے طور پردیک کو دیکھنے۔ دیمک انسان کا ایک دشمن کیڑا ہے۔ دیمک چیوٹی کی طرح چھوٹا ہونے کے علادہ اتنا نا رک بونا ہے کھی جوایا دھوب میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ وج ہے کدوہ ٹی کی نالی بنا كرمينا ہے -اس کروری کے با وجود دیمک جمیشدانسان کونقصال بین نے میں کا میاب رہنا ہے۔اس کا مازر ہے کہ ومیک اتن خاموشی کے ساتھ اپناعل کرتا ہے کہ انسان کومرف اس وقت اس کی خربوتی ہے جبکہ وہ اپنا کام کردیکا ہو-آپ کے کرہ کا دروازہ اگر کلول کا ہے تواس کے بازود کس نہایت خاموشی کے ساتھ وبیک داخل

بوجائ گی۔ وہ اندری اندر تکوئی کو کھانا تروع کرے گی۔ بازو کو ل کے اوپر آپ نے جو تو لیے دورت پاش کو ارتحی
ہے اس کو کا فذک طرح جھوڑ دے گی۔ مزید ہے کہ وہ کلڑی کا جنا احصہ کھلے گی اتنائی اس کے اندر مٹی بھرتی جی جا ک گی۔ اس طرح دیک پوری کلڑی کھا ڈانے گی اور آپ کو اس کی جُرز ہوسے گی۔ کیو ککہ وہ کلڑی کی اوپری برت کو چھوڈ کرصوب اس کا اندرونی حصہ کھاری ہے۔ اس کے ساتھ وہ کھائے جو کے حصر میں مٹی بھرتی جاتی ہے جس کی حجمہ سے کلڑی پولی بہیں ہوتی اور برستور کھڑی رہتی ہے۔ بہات کے دیک جب پورے بازوکو کھاجاتی ہے توایک دوران و بے جان ہوگر گریڑ تا ہے۔

#### غيرعاجلا نهطسريقة

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہے صبر اور حبلہ باز واقع ہوا ہے (بٹی اسرائیں ۱۱) بلکہ جلہ بازی ہی انسان کی سب سے بڑی کر دری ہے (ا نبیار سس) حی طریقہ یہ بتایا گیا کہ اوالعزی کے ساتھ صبر وانتظار کا طریقہ اختیار کیا جائے ، جلہ نیچہ ویکھنے کی خواہش نہ کی جائے (الانتقاف ۲۵) جلہ بازی یہ ہے کہ کسی ماسل کو پانے کے لئے جوا بتدائی شرائط صروری ہیں ان کی تعمیل کے بغیر قبل از وقت اس کو پانے کی کوششش کرنا ۔ مثلاً بین ارکا ورخت ان کراس ورخت اگر قدرتی طور برسوسال میں کمل ورخت بن کراس ورخت ان کراس کے لئے کھڑا ہوجائے ۔ اس قسم کی جلہ بازی اس و نیا میں ممکن نہیں ۔ انسان کو یہ اختیار مٹر ورطا ہوا ہے کہ وہ جلہ بازی کا حکمت نہیں۔ انسان کو یہ اختیار مٹر ورطا ہوا ہے کہ وہ جلہ بازی کا حکمت نہیں۔ انسان کو میان کسی واقد کے خور سے سے جلہ بازی کا حکمت نہیں۔

یہ ضابطہ اتنا محکم ہے کہ اس میں پغیرتک کا کوئی استثنار نہیں ،کسی دافعہ کے ظہور کے لئے دقت کی جو صدید اورکسی مقصو دیک پہنچ کے لئے بوطریقہ مقرر ہے ،اس کی خلات ورزی لازمی طور پر نقصان کا سبب ہنے گی ،خواہ یہ خلاف ورزی پیغمبر کی طری سے جوئی ہو۔

اس سیسط میں ایک واضح مثال حضرت موسی علیہ السلام کی ہے رحضرت موسی اپن قوم کے ساتھ جب صحوات سین میں پہنچے توخوا نے ان کے لئے ایک ماہ کی مدت مقور کی اور فرمایا کہم طور پہاڑ پر آگر ہم دن ذکرا درعادت میں گزار و۔ اس کے بعد ذی الحجر کی دس تاریخ کو تھیں شربیت دی جائے گی ۔ اس احتبار سے حضرت موسی کو ، ا ذی قدہ کو طور پر پہنچ گئے ۔ اللہ تقائی نے بوجھا اے موسی ، تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں چلے آئے۔ موسی نے کہا کہ وہ لوگ میرے پہنچے ہیں اور میں جلدی اس لئے آگیا آلکہ تو جھے سے راضی ہو۔ اللہ تقائی نے فرمایا: ہم نے تھاری قوم کو تھا رے پہنچے ایک فتنہ میں ڈال دیا اور سامری نے اس کو بیکا دیا رطم ہے۔ م

حضرت مونی کو جلد طور پر پینچ بیا شوق بوا و و بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کی ذمر داری اپنے بھائی ہا رون کے سپر دکرکے وقت سے دس دن پہلے بیا شریعے گئے ۔ حضرت موسیٰ کا یفنل تمام تر رصائے الہی کے جذبہ سے تعدّا۔ مگروہ قوم کے حق میں نقصان دہ تابت ہوا۔ قوم کی قیا دت ابھی تک حصرت موسیٰ کارہے ہے ، اس کے اجماعی نظم پر حصرت ہارون کی گرفت ابھی مصنبوط نہیں ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ آبر جیلے گئے ۔ حضرت ہارون کی گرفت ابھی مصنبوط نہیں ہوئی تھی کہ حضرت میں مبتلا کر دیا۔ یہ عبلت اگرچ نبی کی طرف سے چن چی قوم کے مفسدین نے ابھر کر غلبہ پالیا اور قوم کو بھوٹ کے گرفت الشدنے الیساکیا کہ وہ مقررہ تاریخ سے پہلے حضرت موسیٰ کو توراۃ کی تحقیال حوالے کر دے اور نہا ایسا ہوا کہ اضلاص اور نیک نیتی کی بنا پروہ نیتی ہونے تو اڈر و سے محقیقت بھان مقدر سے ا

### تدريي اصلاح

رسول الدُّعلی الله علیہ دسلم انسان کے لئے صلاح دفلاح کا جن خلام ہے کرآئے تھے اس میں شراب کی حرمت کھی مطلوب کے درج میں شائل بھی ۔ عُمراً پ نے اپنی بنوٹ کے تقریباً انسف عرصہ تک اس محاملہ کا کوئی ذکر نہیں چھیڑا۔ عملاً لوگوں کو ان سے حال پر رہنے دیا ، صرف تو حید اور اَ خرت کی با توں سے لوگوں کے دلوں کو نرم کرتے رہے ۔ شراب کے متعلق بہلا حکم آیا تو اس میں صرف ناپہندیدگی کا اظہار کرکے چھوٹر دیا گیا تاکہ ذہنوں کو اس کی حرمت قبول کرنے کے خوا کہ سے شراب اور جوئے کے بارے میں ہو چھیتے ہیں۔ کہد دو تعول کرنے کے نیاد کیا جا ہے اور ان میں لوگوں کے لئے کچھ فائد سے بھی (البقرہ ۱۹۹) اگرچہ اس دفت لوگوں کے ذہنوں میں شراب کا حکم جاننے کے لئے سوال پیدا مونے لگا تھا ، اس کے با د جو داس کی بابت دائنے حکم لوگوں کو نہیں بٹایا گیا۔

اس کے بعدست میں شراب کے متعلق دوسراحکم آیا۔ مگراب بھی اس کی مکس ممانوت نہیں گائی۔ ایک ایسی

بات کمی گئ جسسے شراب کا ناپاک ہوٹا واضح ہوتا تھا اور شراب نوٹی کے اوفات پراس کا افریٹر تا تھا۔ بینی یہ کرنشر کی حالت میں خدا کی عبادت کرنے کی ممانفت سے حکم ہوا کہ اے ایمان والو، جب تم نششہ کی حالت میں ہو توٹمساز کے قریب نہ جاؤ، جب تک ایسانہ ہو کہ ہو کچرتم نماز میں کہتے ہو اس کو سجھنے لگو (النسام سم سم)

مذکورہ حکم کے کچھ مدت بعد شراب کی کمل حرمت نازل ہوئی ۔ قرآن میں ارشاد ہوا: اے ایمان والو، شراب اور آستانے اور پانسے سب گذرے شیطانی کام ہیں ۔ ان سے پر ہیزکر و۔ امید ہے کتم فلاح پا وُ گے ۔ شیطان یہ چا ہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ وہ تمصارے ورمیان عداوت اور نبین ڈال دے اور تم کوخداکی یادسے اور نمازے درک دے ۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے بازر ہو گے دا لمائدہ ۱۹ – ۹۰) اب لوگوں کے ذہن تیار ہو چکے تھے ۔ چنا پنچہ یہ آیت آتے ہی لوگ کہدا تھے: انتھینا ربنا انتھینا ربنا (اے ہمارے رب ہم باز آئے ، اے ہمارے رب ہم باز آئے ، ا

شراب کی حریت کے متعلق بوطکتِ تدریج اختیار کی گئ اس کے بار سے میں حضرت عائشہ رہ کی ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے :

قرآن میں سب سے بہلے مفصل سوزئیں اتریں بن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ یہاں تک کہ جب لوگوں کے دل اسلام کے لئے بموار ہوگئے توحمام و حلال کی آئیس آئریں۔ اگر بہلے ہی یہ اتر تاکہ شراب نہ بیو قول کہتے کہ بم بھی شراب نہ چوڑیں گے۔ اور اگر بہلے ہی اتر تاکہ زنا نہ کرد تو لوگ کہتے کہ بم تعبی زنانہ چیوڑیں گے۔ امًا نزل اول ما نزل سودة من المفصل فيها ذكر الجنة والشارحتى اذا ثاب الناس الى الاسدلام نزل الحيلال والحسوام وونزل اول ما نزل لا تشربوا المختص لقالوا لا نش والمختص لقالوا لا نش ع المختص ابدا ولونزل لا تزنوا لقالوا لا نس ع النزا ابدا ويونزل لا تزنوا لقالوا لا نس ع النزا ابدا ويحادى باب تاليف القرآن)

الشحكام كے بعسد اقدام

وب بی دسول المدصلی الله علیه وسلم کی بعثت کا ایک خاص مقصدریر مقاله حرم کو برسم کی شرکانه الانشون سے باک کرے اس کو دوبارہ خانص قرحید کا مرکز بنا دیں جیساکہ وہ ابراہیم واسماعیل علیہما السلام کے زمانہ بی تقار آپ کی بعثت کے وقت صورت حال بیقی کہ کعید کے اندر ۲۹۰ سن رکھے ہوئے سنے مشرک لوگ اپنے بہودہ عقالہ کے تحت کھید کا نشکا طواف کرتے تھے۔ کبیسہ کا اصول اختیار کرے انھوں نے جی کی ابراہی تاریخوں کو بدل دیا تھا۔

این نبوت کے ابتدائی دور میں آپ تقریباً ۱۳ سال تک مکہ میں دہے مگر آپ نے کہی ایسانہیں کیا گرا پنے ساتھیوں کو ایر کھیوں میں احتجاجی عبوس کالیں یا موقع پاکر حرم کے بنوں کو توڑ نا نٹروع کر دیں۔ آپ صرف نظریا تی طور پر توجد د آخرت کی دعوت دیتے دہے مگر بنوں کے خلاف کمی قسم کے علی اقدام شیطلت پر ہمیز کیا۔

روایات بتاتی بین کرشد پی می جب مکرفتے ہوگیا اور عرب کا مرکز اقتداراً پ کے قبضہ بین آگیا ای وقت آپ اپنی اونٹی پرسوار ہوکر مکر میں وافس ہوئے اور کعید کے گرو طواف کرنا مٹر درج کیا۔ اس وقت کعید کے چا دو ل طون ۱۹۹۰ بت رکھے ہوئے تقے۔ آپ کے ہاتھ بیں ایک چیڑی تھی۔ آپ اس چیڑی سے ایک ایک بت کو ٹھوکر وے رہے تھے اور بت زمین پرگرتے جاتے تھے۔ اس طرح تمام بت اوند ہے منے زمین پرگر پہنے اور اس کے بعد اخیس آوال کر بجینیک دیا گیا ، جب آب ایسا کر رہے تھے اُس وقت آپ کی زبان پر یہ آیت تھی ، جارا لحق وزھت الباطل ان دارو قا دین اسرائیل (م)

حرم کورکونیوں سے پاک کرنا اول دن سے مطلوب تھا۔ گرا قتدار کے صول سے پہلے آپ نے بی کوبائل منیں چیڑا۔ آپ صوف شرکی تردید اور توجد کے اثبات پر اپنی سادی دعوتی مم کومرکز کرکے چلاتے رہے۔ حرم کو عملاً بیوں سے صاحت کرنے کی طرف اقدام آپ نے صرف اس وقت کیا جب کہ کمہ پوری طرح آپ کے زیر اقتدار آگیا اور دیاں آپ کی کارروائی کے خلاف مزاحمت کرنے والاکوئی باقی ذریا۔

### اقتداركي وجود مكمت كالحاظ

رسول اندُّ من الدُّطید وسم کیبشت ہوئی توعرب میں بدرواج تفاکد نوگ نظے ہوکرکھ کا طواف کرتے تھے۔
ان کا کہن تفاکد کو برخدس ترین جگہ ہے۔ اس لئے برخسم کی دنیوی آلاکشوں ، حتی کہ کیڑے سے بھی پاک ہوکرا س کا طواف کرنا چاہئے۔ یہ ریک انتہائی بری رسسم تھی اور بقین طور بررسول الشرصلی الترطید وسلم کو بے مدنا بسند تھی۔
گرآب بعثت کے بعد نیرہ سال تک کم بیں رہے اور کبی اس کے خلاف کوئی احتجان نہیں کیا۔ قیام کم کے آخری دنوں ہیں جب کہ آپ کے بیرووں کی تعداد کئی سوم ویکی تھی ، آپ برم نظواف کو اشو بناکر اس کے خلاف جلوس سی کا رسوال کے خلاف جلوس کی کاردوائی سے کمل برم نیز کیا ۔

اس کے بعد تاریخ آگے بڑھی اور دمعنان سے میں مک فتح ہوگیا۔ مکہ قدیم عرب میں طک کی قیادت کا مرکز تھا۔ مکد ہر قبضہ طبے کا مطلب یر کھناکہ پوراع ب آب کے قبضہ میں آگیا۔ مگراب بھی آب نے بر بہن طوات کے فلات کوئ اقدام نہیں فرمایا۔ فتح مکہ کے چار ماہ کے بعد ج کا موسم آیا تومشرکین حسب مول ج کی اوائنگ سے لئے آئے اور بیہلے کی طرح نظے جوکر کھیہ کا طوات کیا۔ مگران پرکوئ پابندی نہیں لگائی گئی مسلمانوں نے اپنے مطابق ج کے مراسم اوا کئے اور شرکین نے اپنے مطابق

اس کے بعد الکے سال (سف ع ) کا تی پڑا۔ یہ عرب میں اسلامی آفندار قائم ہونے کے بعد دوسراج مقار گراس سال بی شرکین کو برمہند لموات سے جہیں روکا کیا مسلما نوں نے صرت ابز کمرکی تیا وت میں اپنے طریقہ پر تی کیا اورمشرکین نے اپنے طریقہ پرے البتہ دوسرے سال بدمزید کازروائی کی کئی کہ رسول الٹرصلی الڈ علیہ وسلم نے معترت علی کو مکھیجا اور ہدایت کی کہ ج کے اجتماع میں لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد آئندہ کوئی مشرک ج کے لئے کمہ نہ آئے اور نہ اب سے کوئی شخص نگی حالت میں کعبہ کا طواف کر سے (لا بچ بعد العام حشر الد ولا يعون بالبيت عريان)

رسول الندصلى الله طليه وسلم، فع مكرك با وجود، مثرة اورسف عن ج ك لئ مكر بني ك م ا ب فرمايا كم شركين ا يُل كرون بسبك ا ب فرمايا كم شركين ا يُل كرون بسبك به به بركون به كاطوات كري هر مجع بند نبي كرون بسبك به به برين في المشرك ون فيطونون عماة فلا احب ان اع حتى لا يكون فالسف، تفسيرا به كثير، سورة التوب ا قتداره اسل جوجانے كه با و تود آپ دوسال تك بر به خطوات كو برواشت كرية رہے اور خود مج كے لئے نبيل محك رئيسرے سال (نام الله عليه و مل كا آخرى ج اج الوداع) تقار كروبا اوراسى سال مكر جاكر ج اوافر ما يا مي رسول الند عليه و مل كا آخرى ج اج داوداع) تقار مديل فطرى رفت رسے

صفرت ابراہیم اور صفرت اسماعیل نے کوبہ کی تعمیر کے بعد فی کا جو منظ م قائم کی ہتا وہ قری سال کی بنیا دیر تھا۔ اس بنا برقی کی تاریخ مختلف موسموں میں آتی تھی۔ کبھی مسرویوں میں اور کھی گرمیوں میں۔
بعد کے ذمانہ میں اس مخد نے دیکھا کہ اس فرق سے ان کی تجارتوں کو نقصان ہوتا ہے۔ فی کا موسم اہل مکہ کی خوش صالی کا اصل ورید متھا۔ گوش صالی کا اصل کی بنا پر فی کا مختلف موسوں میں آتا اس راہ میں رکا ورٹ تھا۔
اس کی وجہ یکی کھور ہے بھی کا زمانہ گری کا زمانہ تھا۔ قدیم موب میں گری کا ذمانہ ایسا ہی تھا جھیے ندگی ہن رہیں ہوتے تھے۔ پٹ گؤرمیوں کا فی جارتی نقط نظر سے بہت کا میاب رہتا تھا۔ اور وہ سفرکر نے اور فریداری کر سے کورٹ میں ہوتا تھا اور وہ سفرکر نے اور فریداری کر سے کی موسلی میں ہوتے تھے۔ پٹ گرمیوں کا فی جارتی نقط نظر سے بہت کا میاب رہتا تھا۔ اس کے برطکس جاروں کے مطابق کرنے کا اصول اختیار کر کہا ۔
او برغالب آگئیں۔ ایخوں نے بیج و و فیصار کی سے نسنی یا کہیسہ (Intercalation) کا طریقے سیکھا اور جی کو جہین کرنے کیا اصول اختیار کر کہا ۔

بیست کری سال کے مقابلہ میں شمسی سال تقریبًا گیارہ دن زیادہ ہوتا ہے۔ قری سال کو شمسی سال کے مطابق کرے سال کے مطابق کرنے ہے۔ اس ملی کے بقدر اضافہ کرویتے تھے۔ اس ملی کے بقدر اضافہ کرویتے تھے۔ اس ملی کے بقتر میں ایسا ہوتا تھا کہ ہرآ کے سالوں میں تین جینے بڑھ جاتے تھے۔ اس طرح ہر تیسرے سال کے خاتر پر ایک ماہ کہیدہ کا ہوتا تھا۔ قری سال کو شمسی سال میں تبدیل کرنے کی یہ کاردوائی حرام ہینوں میں (بشمول فعا مجر) کی جاتی تھی جس کے بیتر میں ہوتا کہ جینے ۳۳ سال کے لئے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے تھے اور اس طرح می کا حال میں تبدیل کرنے کی میں میں جوتا کہ جینے ۳۳ سال کے لئے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے تھے اور اس طرح می کا

موسم میں ۔ ۳۳ سال کی گروش کے بعد بھر یہ جمینے ایک مرتب کے لئے اپنی اس جگہ پر وائیں آئے ۔

رسول الشھ میں الشعلیہ وسلم کی بیذہ مہ داری تھی کہ ج کے معاملہ میں اس جاہلا نہ رسم کو بدلیں اور ج کی

تاریخوں کو ابرا ہیں سنت کے مطابق قری ماہ ( ذی الجہ ) ہیں مفر کریں ۔ درصان سے جس مکہ فتح ہوا تو آ ب

اس جینٹیت ہیں ہوگئے کہ سابقہ رسم کے فوری طور پرختم کئے جانے کا اعلان کردیں ۔ مگر آپ نے ایسا مہیں کیا ۔

جاہی رسم کے مطابق شد ہے اور سے بھی کا ج ذی تعدہ میں پڑر بہا تھا۔ اور سند ہ کا جی ( ۱ ساسال پورے کرکے )

مطابق ( ذی تعدہ کے بجائے ) ذی المجہ میں اداکیا جائے گا۔ مگر آپ نے عجلت سے کام نہیں لیا۔ بلکہ دوسال مطابق ( ذی تعدہ کے بجائے ) ذی المجہ میں اداکیا جائے گا۔ مگر آپ نے عجلت سے کام نہیں لیا۔ بلکہ دوسال کہ ج کی ادائی ذیقعہ انتظار فرایا ۔ اقتدار حاصل ہونے کے باوجود آپ نے اس کو ہر واشت کیا کہ دوسال تک ج کی ادائی اس وقت اعلان کر دیں کہ اب آئندہ رج کی ادائی اس طرح ہو گی جس طرح اس سال ہور ہی ہے ۔

اعلان کر دیں کہ اب آئندہ رج کی ادائی اس طرح ہو گی جس طرح اس سال ہور ہی ہے ۔

اعلان کر دیں کہ اب آئندہ تے کی ادائی اس طرح ہو گی جس طرح اس سال ہور ہی ہے ۔

اعلان کر دیں کہ اب آئندہ تے کی ادائی اس طرح ہو گی جس طرح اس سال ہور ہی ہے ۔

یمی بات ہے جو آپ نے جو آپ نے جو آلو واع کے خطیہ (۱۰ ھی) میں ان لفظوں میں فرمائی تھی :

ان الزمان قد استدار كهيأت يوم خسلة زمان گردش كرتا بواا بي اس مالت برآ گيا سي جزين التحالات برآ گيا سي جزين التحالات بالتحالات التحالات التحالي التحالات الت

## روايات تواسي بغيرا صلاح

رسول الشصلی الشوظیروکلم کفر وات بین سے ایک غروہ وہ ہے جس کو فردہ ہم ابنی المسطیات (مصید) کہاجا تا ہے۔ آب کو خری کر قبید بنی المصطلق کے سردار صارت بن ابی ضراد نے فوج مح کی ہے اور مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نو جریک مردیدہ بن حصیب آلمی اس کو خر لینے کے لئے بھیجا۔ ان موں نے والیس آگر تصدیق کی کہ خرصی ہے۔ آپ نے بھی ابنی فوج تیار کی ادر تیزی سے جل کر اچانک ان کے اوپر جملہ کر دیا۔ وہ لوگ معت بلد خرصی ہے۔ آپ نے دس آدمی قتل ہوئے اور تمام مرد وعورت بور سے بچ گرفتا رکر لئے گئے۔ مال غنیم ت میں دو ہزار اون طاور یا نچ جرار کر یاں ہاتھ آئیں۔

ہو اوگ گرفتار ہوئے وہ کل دوسو گھرانے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ ان اوگوں پراحسان کرکے اسفیں اسلام کی طرف مائن کریں ۔ مگر روایت کو تو ٹر کر آپ نے ایساکر ناپیٹ نہیں فرنایا۔ اس زمانہ کی روایت کے مطابق یہ تمام قیدی فوج کے افراد کی ملکیت تھے۔ اگر آپ ان کی آزادی کا اعلان کرتے تو اس ردایت کو توڑنا پڑتا ۔ آپ نے اس کی نہا بیت خاموش تدبیراختیار فرمائی ۔

قبيله كسردار حارث بن الى صرارى بيده لاكى جويريهم كرفتار شدكان مي كلى يقسب فنبت كوت ده

ثابت بن قیس انصاری کے محصد میں آئیں۔ ثابت بن قبیس نے ان سے مکا تبہ کا معاملا کرنا چاہا یعی اگروہ آئی دقم اداکردیں نووہ آزادیں ۔ جویر برسول الشصلی الشرعلیہ دسلم کے پاس آئیں اور آپ سے لطود ا مداد اتنی دقم چاہی حس کو دے کروہ آزاد مہرسکیں ۔ آپ نے فرمایا : کیا ہیں تم کواس سے بہتر چیز بتا کوں ۔ وہ برکہ میں تھاری طرف سے کتابت کی رقم ا واکر دوں اور تم کو ازا وکر کے اپنی زوجسیت میں بے لوں ۔ وہ راضی ہوگئیں ۔

موجوده زمانه كي تحرييس

موجودہ زمانہ میں سلمانوں نے اجبار اسلام کے لئے بے شمار تحرکییں اٹھائیں۔ ان تحرکیوں کو غیم عمولی مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ مگرافسل مقصود کو حاصل کرنے میں تمام تحرکییں ناکام رہیں۔ اس کی وجہ پہنقی کہ ان تحریکوں نے فطرت کے ضابطہ کو اختبار نہیں کیا۔ انھوں نے اس طریق کارکونہیں اپنایا جو خدانے ان کے مقرد کیا تھا اور جس کا علی نمونہ قائم کرکے انھیں دکھا ویا تھا۔

ان تحریح نے فاموش تدبیرے بجائے شور وغل کے فرید اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوسٹش کی۔
اکھوں نے فطری رفتار سے چلنے کے بجائے عاملانہ اقدام کرے منزل کہ بہنچنا چاہا۔ انفوں نے تدریج کے
بجائے چھانگ کا طریقہ اختیار کیا۔ وہ اپنی پوزئش کوستن کم کئے بغیرٹری ٹری کارروائیال کرنے گئے۔ انھول
کے حکمت کے بجائے شوق ا درجذ بات کو اپنا رہ خابنایا۔ انھوں نے بنیا دکا کام کئے بغیراپی آرزو وُل کا محل کھڑا
کرنا شروع کر ویا۔ تھوڑے سے زیاوہ کی طرف بڑھنے کے بجائے انھوں نے چاہا کہ پہلے ہی دن انھیں نریا دہ
صاصل ہوجائے۔ اس طریقہ کالاری نتیجہ ناکا می تھا اور و ہی ان کے مصدین آیا۔

خداکی دنیایں خدا کے مقررہ ضابط برجل کری کا میابی ہوسکتی ہے کسی اورطربقیکو اختیار کرنے

کے بعد خدا کی دنیا میں کامیابی کا مصول ممکن نہیں۔ خدانے اپنی دنیا میں کامیابی کاراز اگر صبر میں رکھا ہے قو آپ اس کو جلد بازی کے فرر بعد صاصل نہیں کر سکتے۔ خدانے اگر ابک واقی نتیج کو فاموش جدو جہد سے والبت کر دیا ہے تو آپ تقریروں اور بیانات کی دھوم مچاکر اس نتیج کو اپنے لئے برآ مرنہیں کر سکتے۔ خدائے کوششوں کا حاصل پانے اگر ایک مدت مقرد کردی ہے تو آپ مدت کی تکیل سے پہلے اس حاصل کے مالک نہیں بن سکتے۔ خدائے اگر ایک مدت مقرد کردی ہے تو آپ مدت کی تکیل سے پہلے اس حاصل کے مالک نہیں بن سکتے۔ خدائے اگر اپنی دنیا میں نتیج فیز علی کے لئے تدریح کا اصول مقرد کردیا ہے تو آپ جھال تگ لگا کرا چانک اپنی دنیا بر نہیں پنچ سکتے۔ خدائے اس دنیا کے مسائل کاحل آگر حقیقت پندا نہ طراق عمل میں دنیا کے مسائل کاحل آگر حقیقت پندا نہ طراق عمل میں دنیا کے مسائل کاحل آگر حقیقت پندا نہ طراقی مسلے میں دکھا ہے تو آپ جذبا تیت کے طریقہ برجی کرا ہے مدائے اس دنیا کے مسائل کاحل آگر افراد کے اندر کردار کی شعیر میں تو تی اصلاح کاراز رکھا ہے تو آپ اجماعی بہنگا موں سے تو می اصلاح کے مقصد تک نہیں بہنچ سکتے۔ یہ خلا میں قرمی اصلاح کاراز رکھا ہے تو آپ اجماعی بہنگا موں سے تو می اصلاح کے مقصد تک نہیں بہنچ سکتے۔ یہ خلا کی افران ہے اور فدا کے قانون بی تھی تبدی نہیں ہوتی۔

# اسلام اورسائنس

ایک بارمیری الماقات ایک ایسے تحف سے بوئی جھوں نے سائنس میں ڈگری کی تھی اور اس کے ساتھ انھوں نے فرمب اور تاریخ کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ وہ خدا اور فرمپ کو تہیں مانتے تھے۔ بات چیت کے دوران انھوں نے کہا: اسلام کو اگر تاریخ سے نکال بیا جائے توانسانی تاریخ میں کیا کی رہ جائے گی۔ میں نے کہا: دہی کی جواسسلام سے پہلے انسانی تاریخ میں تھی۔

نوین پرانسان ہزارہا سال سے آبادہ ہے۔ گرمعام تاریخ کے مطابق اسلام سے پہلے کی بھی دور میں انسان کی دسائی اس شعبہ فن تک نہ ہو کی جس کو آج سائنس کہا جاتا ہے۔ اس کی دجر کیا ہے۔ اس کی دجر بہت سادہ ہے۔ اسلام سے پہلے ہردور میں انسان کے ادپر شرک کا غلبہ تھا۔ پی شرک عالم فطرت پرخیق کر نے میں مان تھا۔ کو کرنز کرک عالم فطرت پرخیق کرنے میں مان تھا۔ کو کرنز کے عقیدہ کے عقیدہ کے تحت فطرت کے مظاہر کو چینے کے جزیئے ہوئے تھے، جب کرسائنس کا آغاز اس دفت ہو تاہے جب کہ ان مظاہر کو تھیں وہ نے برگ ہوئی ہیں ہوئی ہی منظاہر کو تھیں تھا کہ دہ چا تھا ، اس لئے اس کا ذہن اس رق برجل ہی منظاہر کو تھیں تھا کہ دہ چا اس کے لئے یہ سوجنا تھا نہ نہیں تھا کہ دہ چا اس کے لئے یہ سوجنا تھا نہ نہیں سات تھا کہ دہ چا اس کے لئے یہ سوجنا تھا نہ نہیں ہوئی ہیں۔ بالفاظ در بھر اس اس کے مقبل پر ارس کو دیا تھیں ہوئی ہیں۔ بالفاظ در بھر اس دہ ہوئی ہیں۔ بالفاظ در بھر اس دہ ہوئی ہیں۔ بالفاظ در بھر اس دہ ہوئی ہیں۔ بالفاظ در بھر اسلام نہیں کہ مقبل کا در دارہ اللہ خردہ تمام ترقیاں دجود میں آئیں جو قدرت پر نے کہ فی اسان کو قال اسلام نہیں کہ میں کہ اسلام اس کے منبی تھیں کہ اسلام نہیں کہ کو کہ نہیں کہ اسلام نہیں کہ کو کہ نہیں کہ در دارہ انسان کے ادپر بندر ہما ، جیسا کہ اس میں بہلے دہ انسان کے ادپر بندر ہما ، جیسا کہ اس میں بہلے دہ انسان کے ادپر بندر ہما ، جیسا کہ اس میں بہلے دہ انسان کے ادپر بندر ہما ، جیسا کہ اس میں بہلے دہ انسان کے ادپر بندر ہما ، جیسا کہ اس میں بہلے دہ انسان کے ادپر بندر ہما ، جیسا کہ اس بہلے دہ انسان کے ادبر بندر ہما اسلام نہا تا توسائنسی تھیں ادر ترق کے سلسلے میں توسید کی اس اہمیت کو آئنڈ ٹا کن بی (۲۰۱۵ – ۱۹۸۹)

سائنس اسلاى انقلاب سے پیدا ہوئی

توحید کی بنیاد پر بو فکری انقلاب آیا اس کے بہت سے نتائی آس سے ایک نیتجہ یہ تھاکہ انسان عالم نظرت کو اس نظرے دیجھنے لگا کہ وہ بے بس خلوق ہے اور انسان کو یہ بی حاصل ہے کہ وہ اس کو جانے اور اس کو اپنے کام میں لائے ۔اس ذہن کا اُغاز اموی دور ( ۔ ۵ ۔ ۔ ، ۹۹۱ ) بی دشتی میں ہوا ۔ تذیع یونانی حکمار کے بہاں کیمیا چاندی سے سونا بنانے کے خبط کا نام متھا۔ خالد بن بزید بن محاویہ غالباً پہلے شخص ہیں حجفوں نے کیمیا کو ایک طبیعی علم کے حیثیت سے ترقی و بنے کی کوششش کی ۔ عباسی خلافت کے ذمانہ میں اس شعبہ علم نے بغداد میں مزید فروغ پایا اور اسپین اور سسلی می کے چیلیا چلاگیا۔ اس زبانہ میں سلمان علی اور تمدنی ترقی میں دنیائی تمام قومول سے آگے بڑھے اسپین اور سسلی میں جیلیا چلاگیا۔ اس زبانہ میں سلمان علی اور تمدنی ترقی میں دنیائی تمام قومول سے آگے بڑھ

ہوئے تھے۔ تاریخ کے اس دور کو بورپ کے مورضین تاریک دور (Dark Ages) کہتے ہیں۔ گر وہ صرف بورب ك الله تاريك تفا ذكر مسلم دنياك مع ورلد ك انسائيكلوبيديا كامقاله نظار" وارك الجز" كعوان كے The term 'dark ages' cannot be applied to the splendid Arab

تاريك دوركي اصطلاح شان دارع بكلج رجيبيان نهين بوتى جواس زمانديس شمالى افريقة ا دراسين بي بهيلا بواتفا ـ شركس طرح سائنتي قيق ميں ركاوت تھا، اس كى د صاحت كے لئے يہاں ہم ايك مثال تقل كري كے۔ قدم بینان می زمین اور سورج کی گردش کے بارے میں دونظرے پیش کئے گئے تھے۔ ایک تھا ارسٹارکس کانظریوس نین کوسورج کے گرد گھومتا بوافرض کیا گیا تھا۔ دوسر اللی کانظریوس کے مطابق سورج زمین کے گرد گھوم رہا تھا۔ پہلے نظریہ کے مطابق زمین بظاہرگول تھی اور دوسرے نظریہ میں جیٹی۔ قسطنطین (۳۷۷ – ۴۷۷۶) کے سیحیت قبول کرنے کے بعد حب سیجیوں کو ہورپ پی فلبہ ہوا توانفوں نے ٹالمی ك نظري كى سريتىكى ادردوس نظريركو برور دبادياراس كى دجريقى كرسيحيت في حضرت يك كوفدافرض كراياتها اس عقیده کے مطابق نین کویہ تقدس حاصل تھاکہ دہ ضداد ند کی جم بھوی ہے ۔اور جو کر ہ خدادند کی جم بھوی ہو وہ کی دوسرے کرہ کانا بع (Satellite) کس طرح ہوسکتا تھا۔ زیان کواس طرح مقدس محصنے کا نیتجہ یہ واکداس کے باس می تقیقی کام آ کے نظر مصل مشرکانه ندمب اورسائنس کے درمیان محراوک مزیف میں مثالیں در پیر

(Conflict between Science and Religion) کاتاب نرمب ادرسائن کاتھا دم یں دکھی جاسکتی ہیں ۔

عباسی خلیفه المامون (۳۳ ۸ - ۵۸۷) کے زمازیں بیت الحکمت قائم میدا ا ورحکومت کے خصوصی تعاون كيقت ددون قسم كے ترجے عربی ربان من كئے محد مسلماؤں فرجب عتقادى بيميد كى سے آزاد ہوكردونوں نظريات كوجانياتوان كويميلا نظريتقيقت سقريب ترنظراً يا مطيفه المامون جونودهي سبت براعالم تقاواس ف اس مسئله کی اجمیت کومحسوس کیا راس فرمیت وجغرافید کے عالموں کوحکم دیاکہ وہ زمین کو گول فرض کرتے ہوئے اس کا (Circumference) معلوم کریں ادراس کے اے کسی کھلے میدان میں ایک زمیر (Circumference) کی لمبان کی پیائٹ کریں ادر اس کے بعد اس سے زمین کی پوری گولائ کا اندازہ کریں ۔اس زمان میں سلمانوں کے پاس آلاتِ حاب كنام سے صرف زاور ناین كاساده ألم (Quadrant) اصطرلاب، وصوب كفر ى اور عمولى كلوب تقے ـ اس قسم کی چند چیزول کے دریدانھوں نے اپنی جدد جہد شروع کردی۔

اس مقصد کے لیے سنجار (Palmyra) کا وسیع ہموارمیدان متحنب کیاگیا۔ ایک مقام پرقطب شمالی کی بلندی كساته زاوية قام كرك شمال كى جانب جريب سے ناپئا شروع كيا۔ ٧٥ ي ميل شمال كى جانب جانے سے تعليا شاكى کی بلندی کے زاویہیں ایک درجی لمبائی بڑھگی۔اس سے معلوم ہوگیاکہ جب ایک درج کی مساخت سطح زین ۱۹ کیمیل ہے قرنین کاکل محیط (Circumference) ۱۷ ہزار میں سے زیادہ ہونا چاہئے کیونکہ ہر نقط بر میں ادادیوں کا مجوعہ ۱۹ میں کافاصلہ برآ مد ادادیوں کا مجوعہ ۱۹ میں کافاصلہ برآ مد ہوتا ہے۔ دوبارہ بہی تجربہ دریائے فرات کے شال میں صحات کو فرمین کیا گیا اور دوبارہ دہی بیتجہ نوا ۔۔۔۔ بہیائش جرت انگیز طور بر قریب بہ صحت تنی ۔ کیونکہ موجودہ زمانہ میں جسم ترین بیمائش کے مطابق زمین کا محیط خطاب توار پر ۲۵ ہزار میں ہے۔ قردن وسطی میں سلمانوں کی سائمت می ترین میائش کے مطابق زمین میں اسلم کی کا آب تاریخ عرب (History of the Arabs) میں دیکھی جاسکتی ہے (۱۹۵۵)

علم کے مختلف میدانوں میں یترقیاں جاری تغییل کہ باہم انتقال فات کے نتیجہ میں عرب خلافت کا نظام اوٹ گیا۔ اور اسلام کا جھنڈاعثمانی ترکوں (۱۹۲۲–۱۵۱) نے سبنھالا۔ اس طرح سولھویں صدی عیسوی میں اسلام کی سیاسی ٹمائندگی کامرکز عرب سے بحل کرتر کی کی طرف منتقل ہوگیا۔ یہاں سے تاریخ میں ایک نیا انقلاب آیا جس نے دا تعات

كرن كو باعل دوسرى طرت ورديار

تاريخ كاير عجيب الميدب كدايك تخف وكسى بيلوس مفيد خدمت انجام ديباب، وبيكس دوسر ببلو سے بہت بڑی معیدبت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال اموی خلیقہ سلیمان بن عبدا لملک کی ہے۔ اس کو يشرف حاصل ہے كداس نے خلفار را شدين كي فہرست ميں يا پنج ي خليف را شد (عمرين عبدالعزيز) كااصا فركيا۔ گر مورخ اسی فلیف کے تذکرہ میں اس میسیت ناک فلطی کوبھی مکھتا ہے کہ اس نے اپنے زماند کے انتہائ ایم فرجی سرداد کی كوختم كراديا يبس كانقصان يهمواكدايشيا اورا فريقه مين اسلام كى برصتى موئى ببين قدى اچانك تفي بوكرره كئ \_ یمی صورت عثمانی ترکوں کے ساتھ بیش آئی۔ ترکوں نے عین اس وقت اسلام کا جھنڈاسنبھال بیاجب کہ کزور ہا تھوں میں بیچ کراس کے گرنے کا اندنشہ پیدا ہوگیا تھا۔وہ کئی سوسال یک پورپ کی سیح طاقوں کے تقابلہ میں اسلام کی دبوار بنے رہے ۔اس اعتبار سے ان کی خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ بہی ترک ہیں ہو اس حادثه كا باعث بنے كرمسلم دنيا ميں مونے والى سائنسى تحقيقات رك جائيں اور ان كا مركز لورپ كى طرف چلاجائے۔ ترك انتهائى بها در ادر وصله منديتے - مگران كى كمزورى يتى كدوه جائل تھے على تحقيق كے كام كى ايميت نصرت يدكدوه مجونهي سكتے تقے بلكدوه اس كواب كئے ايك سياسي خطرہ خيال كرتے تقے دان كاخيال تقاكر عسلم كے برصف سے رعایا میں ان کے تی میں وفاداری کم موجائے گی اور ان کو قابومیں رکھنانسبت زیادہ شکل موجائے گا۔ یہ، وجرب كرامفول في على كام كريسا فف محت غيرودا دارى كا خوت ديارجب سلم سياست كامركز بدلا تو وه لوگ جوبنداد ا در دوسرے مراکزیں سائنس کی قیقتی کا کام کر رہے تھے ، وہ متعل ہوکرترک دارانسلطنت آستا نہیں جمع ہو گئے۔ عباسی خلفاران لوگوں کی بے حد قدر وانی کرتے تھے۔اکٹوں نے ان کے ادپر دریم و دینا رکی بارش کررکھی تھی۔ گرترک ان کواینے لئے خطرہ مجھ کران سے نفرت کرنے لگے۔ انھوں نے ان کی اس قدر روصد شکنی کی کر ترک حکومت میں ان کو است ستفنبل تاریک نظرآنے لگا۔ چنا نچریوگ ترکی چیوٹرکراٹی اور فرانس جانا شردع ہوگئے رسائنسی تحقیق کا کام ملم دنباسے کل کومغربی دنیا مین متقل ہوگیا۔ ترکوں نے علم ا در اس علم کی جس طرح توصلتمکنی کی اس کی درد ناک تفصیب ب محرکر دعلی شاقی کی تاب تاریخ الحضارة العربیہیں دکھی جاسکتی ہے۔

مغربی دنیایی ان سائنس دانوں کی زبردست پذیرائی مونی صلیبی جنگوں (۱۰۹۱–۱۰۹۵) بین سلمانوں کے مقابلہ میں بورپی قوموں کوشکست اس سے موئی تھی کرسلمان علم دفن میں ان سے بڑھے موئے تھے۔ ان جنگوں میں ابتداءً رومی فوجوں نے دیائی آگ (Greek Fire) استعمال کی جس سے سلمانوں کو نقصان اٹھا نا پڑا۔ "بونا فی آگ " ایک تسم کی پیچاری تھی جس میں آتش گیرکھیائی مرکب بھرکر دیشن کی طرف بھینکا جاتا تھا۔ مسلم سائنس دانوں نے اس کے مقابلہ میں ایک اور چیزا بجاد کی راس میں ردغن نفط (معدنی تیل) استعمال ہوتا تھا۔ اس کی مارزیادہ دور تک کھی اور اس کا نقصان تھی یونا فی آگ سے میت بڑھا ہوا تھا۔

یورپ کے سیحی قدرتی طور میسلمانوں کے مقابلہ میں اپنی علی میں ماندگی کو دور کرنے کے لئے بہتاب تھے۔ اب جوسلم دنیا کے ابل علم ان کے بہاں پہنچے توافعوں نے ان کے ساتھ زبردست تعادن کیا۔ یورپ بی علی تحقیق کا وہ کام دکئی شدت کے ساتھ ہونے لگا جواس سے پہلے مسلم دنیا ہیں ہور ہا تھا۔ سو لھویں صدی عیسوی سے لے کر انہیوی صدی کئی شدت کے ساتھ ہونے لگا جواس سے پہلے مسلم دنیا ہیں ہور ہا تھا۔ سو لھویں صدی عیسوی سے لے کر انہیوی صدی کہا ہاتا ہے ۔ سک مقرب کی سائنسی اور صنعتی انقلاب کہا جاتا ہے ۔ مغرب کی سائنسی نرقی میں مسلمانوں کے حصر کے بارے میں مزیر شفصیل بریفالسٹ کی کتا ب شعب رانسانیت مغرب کی سائنسی نرقی میں مسلمانوں کے حصر کے بارے میں مزیر شفصیل بریفالسٹ کی کتا ب شعب رانسانیت (Making of Humanity)

سولھوی صدی تک مسلمان علم کے میدان میں استادی کے مقام پر تھے۔ گراس کے بعد کی صدیوں میس یورپ نے جو ترقیاں کیں اس نے مسلمانوں کوشا گردی کے مقام پر پینچادیا چسلمان خود اپنی لائی ہوئی انعتلایی دنیا میں دوسری قوموں سے پیھیے ہوگئے۔ تاہم اب بھی یہ موقع تھا کہ وہ یورپ کی تحقیقات سے فائدہ اٹھا کہ آگے بھی اور وہ واقعہ دوبارہ نئی شکل میں فہور میں آئے جو مسلمانوں کے مقابلہ میں یورپ کے ساتھ بیش آیا تھا مسلمانوں کے علوم کو بنیا دبنا کریورپ ان سے آگے بڑھ گیا تھا اسٹسلمان یورپ کے علوم کو سے کرمزید آگے کی ترقیاں حاصل کے علوم کو بنیا دبنا کریورپ ان دوخاص وجبیں راستہ بیں حائل ہوگئیں۔ ایک تاریخی امکان دافعہ بننے سے رہ گیا۔ کرسکتے تھے۔ گریہاں دوخاص وجبیں راستہ بیں حائل ہوگئیں۔ ایک تاریخی امکان دافعہ بننے سے رہ گیا۔

ا۔ صدیوں تک سائنسی علوم سے دور رہنے کے بعد یورپ کے وربیر جب سائنس سلمانوں کی طرف آئی تو وہ صرف ایک علم کے طور پہنیں آئی۔ بلکہ وہ ملک گیری ا دراستعاد سے جلویں آئی مسلمانوں کے پاس یسائنس لے کر دہ لوگ آرہے تتے جھوں نے مسلمانوں سے ان کی عظمت اور ان کے اقتدار کو چھیٹا تھا۔ ان کی تہذیب اور ان کے مذہبی سٹعائر پر چھلے کئے تتھے۔ اس موقع پرمسلمان اس وائن مندی کا شوت نہ دے سکے کہ وہ معربی سائنس کو منسر بی سیاست سے الگ کرکے دکھیں۔ انھوں نے دونوں کو ایک تجھا۔ وہ ص طرح مغربی توموں کے دسٹن ہے ، اسی طرح سیاست سے الگ کرکے دکھیں۔ انھوں نے دونوں کو ایک تجھا۔ وہ ص طرح مغربی توموں کے دسٹن ہے ، اسی طرح

وہ مغربی علوم کے بھی دشمن بن گئے۔ جب کہ دوسری قوسی مغرب سے ان کے علوم سیکھ رہی تھیں، مسلمان ان کو دشمن کی چیز سبچھ کران سے دور بھاگ رہے تقے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مو بودہ زمانہ میں مسلمان و دسری قوموں سے کم از کم سوسال علم میں پیچھے ہوگئے ، قوموں کے ادپر علی امام بننے کا توکوئ سوال ہی نہیں۔

۱- مزید نقصان یه مواکه طول غفلت کے بعد سلمانوں میں جولوگ علم کے مبلّق بن کرا تھے وہ اس کام کے بوری طرح اہل نقصہ یہ مواکد سلمانوں میں بوری طرح اہل منتجے یہ مواکد سلمانوں میں ان کورہ قبولیت ماصل نہ موسکی جو باعتبار حقیقت انھیں صاصل ہونی جا ہے تھی ۔

مثال کے طور پر علم جدید کی اہمیت ثابت کرنے کے لئے امغوں نے یہ کیا کہ قرآن و صدیت بیں ہماں ہماں علم "
کالفظ آیا ہے اس کو امخوں نے ان سیکولرعوم کا مصدات بنایا ہو آج یو ٹیورسٹیوں اور کا بحوں بیں پڑھایا جا تا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن د حدیث بیں جس علم کی فضیلت بیان ہوئی میں جب اس سے مرادع مرین ہے نہ کہ سیکولر یا سائنسی علوم ۔ ان علوم کو حاصل کرنا یقیناً مسلمانوں کے لئے ضروری ہے۔ گر ان علوم کی اہمیت آب قوت کو حاصل کر و النا علوم کی اہمیت آب قوت کو حاصل کر دو تران میں سائنسی علوم نے بہی مقام حاصل کر دیا جب اس سے تھارے حرایت کے اور پر تھاری دھاک قائم ہو۔ موجودہ زمانہ میں سائنسی علوم میں دستگاہ حاصل کر ایا ہو گئی ہوں موجودہ زمانہ میں سائنسی علوم میں دستگاہ حاصل کر ایا بینے مسلمان آج کی دنیا میں قوت مرسم دا ان علوم کو حاصل کریں اور ان کو اسلام اور مسلمانوں کی تقویت مالات کے لیاظ سے یہ بات بھی شائل ہوگی کہ دہ ان علوم کو حاصل کریں اور ان کو اسلام اور مسلمانوں کی تقویت مالات کے لیاظ سے یہ بات بھی شائل ہوگی کہ دہ ان علوم کو حاصل کریں اور ان کو اسلام اور مسلمانوں کی تقویت کا ذرائے بینا ہمیں ہوگی کہ دہ ان علوم کو حاصل کریں اور ان کو اسلام اور مسلمانوں کی تقویت کا ذرائے بینا ہمیں۔

موجوده زماند کے علیم صلحین کی اس غلطی کا نیتجرتھا کرمسلمانوں کا دبنی طبقہ ان کا سخت مخالف ہوگیا۔
طلب العلم ضریضة علی حل مسلم (حدیث جیسی نصوص کا مطلب دبنی طبقہ کے نز دیک متنفقہ طور پر پر ہمت کہ
اس سے مرادکتا ب دسنت کا علم حاصل کرنا ہے ۔ جب تعلیم صلحین نے اس طرح کی آیتوں اور حدیثوں کو موجودہ زمانہ
کے " دنیا دی " علوم پرجسیال کیا تو دین طبقہ کو یہ بات سرا سرا سلام کی تحریف نظراً کی ۔ دہ اس کا دہمن بن کر کھڑا ہو گیا انعلی
مصلحین بلا شریف کی پر بھے۔ گر دینی نمائندوں سے بھی پنالی ہوئ کہ وہ مقصد اور استدلال دونوں کو ایک دو مرب سالک کرے نہ دیکھ سکے۔ اگر وہ ایسا کرنے تو اینیس نظراً کا کو تعلیم صلحین جن علوم کی اہمیت کو آیت علم سے غلط طور پر شابت کرد ہے جی وہ آیت قوت سے باعل درست طور پر ثابت ہور ہی ہے۔ اس لئے اس معاملہ میں اصل کام استدلال

اسلام بیں سائنس کی اہمیت

اسلام میں سائنس کی اہمیت کے متحدد وجوہ ہیں۔ بہاں چید جیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسائنس، سا دہ طور بر، عالم حقائ کے مطالعہ کانام ہے۔ قرآن میں بی صفت اہل ایمان کی بتائ گئ ہے کردہ زمین وا سمان کی بناوٹ پرغور کرتے ہیں (بیقکرون فی خلق اسماوات والادض، آل عمران ١٩١) اس اعتبار سے ایک سائنس داں وہی کام کرتاہے جوایک مومن کرتاہے۔ تاہم دونوں میں سبت بڑا فرق ہے۔ سائنس دال کاغمل صرف تحقیق کے لئے ہوتا ہے اور مومن کاعمل عرت کے لئے۔ سائنس داں کے میش نظر علم برائے علم ہوتاہے اور دون کے بیٹ نظر علم برائے مقصد۔ سائنس داں اصافہ علم پرطمئن ہوتا ہے اور مومن اصافہ ایکان پر

وبن كايدفرق دونوں كے طرزمطا معرس بہت بڑا فرق بيداكرديتاہے-اس كانتيجريد بوتاہےكرمائندان اشیاری ما بیت کوچھوڑ کرمرف اشیار کے خواص کے مطالعہ تک اپنے کو محدود رکھتا ہے۔ وہ اشیاری کادکردگی کو ان كى معنويت سے جداكرديّا كے رسائنس دال كوايسااس كئے كرنا چرتا ہے كدوہ صرف اپنى عقل كى رسمال ميں كائنات كوديكينا چاہتا ہے-ادرانسان كي عقل قطعيت كے ساتھ مرت قابل تجريج زول كوديكي بانى باس كے اس كے لے اس کے سواچارہ نبیں کروہ کا گنات کے قابل تجربہ بیلووں تک اپنے مطالعہ کو محدود رکھے ۔ مگر موس اپنی عقل کے ساتھ نبوت کی رہنمائی کوتسلیم کئے موسے ہوتا ہے۔اس سے دہ تواص اٹیارسے گزرکر حقائق اٹیار تک ا پنے مطالعہ کو لے جاتا ہے۔ وہ " مخلوق " کو اس کے " خالق " کے ساتھ شامل کرے دیجستا ہے۔ یہ فرق موس کے مشابدة كائنات بين زبروست معنويت ببيداكر ديتا ب-اس كوسارى كائنات صفات خداوندى كاظهو رمظر أغ ملى بعد كائنات كويات مى وه اس خداكو بعى باليتاب حسر برده بيغير كواسط سايمان الياب-٧- قرآن بي كائنانى واقعات كوقرانى بيغام كحق بين بطور استدلال بيش كيالياب ركوياقران مين ج بات نظري طوربركي كي بيم ، كائنات اس كي عن من واقعاتى دبيل بيداس اعتبارسے بورى سائنس ترآن كا علم كلام ب يركيونكدسائنس كسى سائنس دال كے خودساخت علم كانا منہيں بلكه وه خداكى كائنات بى كام كرنے والے قوانین کی تلاش کا نام ہے۔ان قوانین کا جو حصد می سائنس دریا فت کرتی ہے وہ خداکی کا رفر مائیوں کی ایک جولک بوتی ہے، وہ خداکی آیتوں میں سے ایک آیت دنشانی ) کا انسانی علم میں آنا ہوتا ہے۔ سائنس دا ں کے لئے سائنس علم برائے علم ہے یا زیادہ سے زیادہ علم برائے تعمیر دنیا۔ گررومن کے لئے سائنس ایک علی بحقیار ہے جس سے دہ دعوت تی کی جد دجہد میں کام لیتاہے ، حس سے دہ اپنی بات کو مدال کرے لوگوں کے سامنے بیش

سور سائنس کا تیسرامیبلو، اسلامی نقط نظرسے، وہی ہے جس کی طرف اوپر اشادہ کیا گیا۔ بعیث وہ موجودہ زمانہ میں توت کی حدودی ہے کہ موجودہ زمانہ میں توت کی حیثریت کو حدودی ہے کہ سائنس کی قوت کو پوری طرح فراہم کی جائے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ مسلمان سائنس کی تحقیق دیکھیں سائنس کی تحقیق دیکھیں ہے۔ اور یہ اس میں امامت کا ورجہ عاصل کرئیں ۔

انیسویں صدی کے نفعت آخرا در بیسویں صدی مے نصف ادل میں ساری سلم دنیا ہیں سیاسی آزادی کی تحریکیں انھیں۔ان تحریکوں کے سلم قائدین کا پرنجیال تھاکہ بیرونی سیاسی قبصنہ سے آزاد مونے کا نام غلیہ ہے۔ وہ سیاسی آ نادی کو اسلام کی سربلندی کے ہم معنی شحصے تھے۔ گر آج جب کہ بے شار قربا نیوں کے بعد تمام سلم ممالک آزاد ہوچکے ہیں اُن مجی وہ ان فیرسلم قوموں کے محکوم ہیں جوسائنس اور شخنالوجی میں ان سے ٹرھی ہوئی ہیں۔ ان کی سیاسی آزادی ان کو آج کی دیا میں برتری کا مقام نہ دسے سکی کیونکہ وقت بتانے والی گھڑی سے ہے کر جبنگ لڑنے والے سامان تک ہر چیز کے لئے دہ ایس انھیں قوموں کے محتاج ہیں ، حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں ہر چیز کا تعلق سائنس اور شکنالوجی سے ہوگیا ہے۔ اس کے بودہ مقابلہ کی اس دنیا میں آگے کی صعت میں جگہ نہیں پاسکتی سائنسی علوم میں طافوں کی سائنسی مائنس مائنس مائدگی ہی نے غیراسلامی طاقتوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ سلم قوموں کی محتمل مدد کرے ان کو جمقوں میں بانٹیس اور ان کو ایک دو مرسے کے خلاف لڑائی رہیں۔

نی دہی ہیں جنتر منترروڈ سے گزر نے والا ایک عجیب وغرب طرزی عارت دیجیتا ہے جس کا نام "جنتر منتر"
ہے ۔ اس کے ادپر سطرک کا نام جنتر منتر دوڈ رکھا گیا ہے۔ جنتر منتر در اصل پرانے زبانہ کی رصد گاہ ہے جس کو اٹھار دیں صدی کے نفسف اول ہیں ہے پور کے داجہ ہے سنگھ نے بنوایا تھا۔ جسنگھ کوعلم فلکیات کا بہت شوق تھا۔ بند وستان کے اس داجیوت داجہ نے اس شوق کی تجمیل کے لیے صرف ہے پورمیں کی ایک بٹری دصد گاہ بنیس بخوائی جلکہ دبی ، متھرا، بنادس اور اجین میں بی دصد گا ہی تعمیر کرائیں۔ دبی کا جنتر منتر آتے ہی داجہ کے اس شوق کی یا وددا تا ہے۔

ان رصدگاہوں کے ذربیراس دور کے علمائے فلکیات چانداور شاروں کی رفتار محلوم کرتے تھے۔ ان رصدگاہوں کے دربیر موسم کا پشتچلایا جاتا تھا۔ وہ اس کی مدوسے مشاروں اور زمین کا فاصلہ نا پتے تھے۔ رات کو چاند کی روشنی اور دن کوسورج کی روشنی کی مدوسے وقت کا اندازہ کرتے تھے۔ عارت کی کھڑکیاں ، درییج اور دیواروں کے سوراخ نود بخود سال کا پوراکیلنڈر ترتیب دے دیتے تھے۔

قرون دسطیٰ میں ساری دنیا کا نعلی اورتعمیری کام سلما نوں کی علی اورتیمیری ترقیوں کی نقل ہوتا تھا۔ چپنا نچہ مہارا جہرجے سنگھہ کی یہ رصد گاہ بھی عباسی رصد گاہوں کی نقل تھی۔ وہ ٹھیک اس انداز سے بنائ گئی تھی جسی خلیفہ مامون رشید نے ایک ہزارسال پہلے بغدا دہیں بنوائی تھی ۔

قیم دورس علمی امت سلمانوں کو حاصل تھی۔ چنا نجرساری دنیا میں ان کے طریقوں کی تقلید کی جاتی تھی۔
گربعد کے زمانہ میں ان کی ففلت سے امامت کا یہ قام مغربی قوموں نے حاصل کر بیا۔ تین سوسال بہلے جب ایک شخص
فلکیات کے مطابعہ کے لئے سرصدگاہ " بنانا چاہتا تو وہ بغدا دکے نمونہ کی نقل کرتا تھا۔ گراتی جب کسی ملک میں رصدگاہ "
تعمیر کی جاتی ہے تو اس کا نقستہ اور سامان مغرب کے ماہرین سے حاصل کیا جاتا ہے ۔ بہر سے بہرہ دمقام ہے جہاں سے مسلمان دوبارہ اپنے سفر کا
جہاں مسلمانوں کی عزت وسربلندی کا سفرختم ہوا ہے اور سی وہ مقام ہے جہاں سے مسلمان دوبارہ اپنے سفر کا

## جديد معقولات

جدید مقولات کامطلب ہے جدید ذہن کی رعایت سے دین کی باقد کو ملل کرنا، جدید طرف استد لال ایل می تعلیمات کو بیان کرنا۔ اب دیجھے کہ جدید ذہن کیا ہے جدید ذہن دراس سائنسی ذہن کا دومرا تام ہے۔
سائنسی ذہن کامطلب حقائق کو اجمیت دینے والا ذہن ہے۔ سائنس کے انقلاب نے موجدہ زمانش انسانی کو گوں سائنسی ذہن کامطلب حقائق کو اجمیت دینے والا ذہن ہے۔ سائنس کے انقلاب نے کہ خود اور قیاسات کی بعیاد پر میوجودہ زمانہ میں جو انقلاب آیا ہے دہ حقائق فطرت کے مطابعہ ہے یائیسکل سے لے کرموائی جہازتک بنیاد پر میوجودہ زمانہ میں جو انقلاب آیا ہے دہ حقائق فطرت کے مطابعہ ہے ایئیسکل سے لے کرموائی جہازتک اور کھی کے لیم ہے سے لے کرٹرے ٹرے شرعت کا رفا فون کے برچے زمطری حقائق کی بنیاد پرچی رہی ہے۔ یہ انقلاب موجدہ ن رائد کا خالب انقلاب ہے۔ اس نے زندگی کے تم میہ کو دن بیاد پر لو ہے کوسونا بنانے کی کوششش کرتا رہا کہ کو بی بدل دیا ہے۔ انسانی ہزادوں سال سے پراسرار عملیات کی بنیاد پر لو ہے کوسونا بنانے کی کوششش کرتا رہا گوئی بدل دیا ہے۔ انسانی ہزادوں سال سے پراسرار عملیات کی بنیاد پر لو ہے کوسونا بنانے کی کوششش کرتا رہا ہی تاریف ہیں جو سونے سے بھائی نظرت کو دریافت کر کے دہ لو جائے کو مشینوں میں تبدیل کردہا ہے جوسونے سے بیاد یا دیتا ہے ہوئی ان کوسری بیاد والے کو مشینوں میں تبدیل کردہا ہے جوسونے بیات ہو سے بیاد میان میں باقد ان کا جم ہے۔ ان کوسری باقد کی خود ہے کو دوریافت کی بنیاد پر کی ہیں اس سے آئی کا انسانی انھیں باقد کی کامیت دیتا ہے جو تھائی کے ذوریر بتا ہت ہو تھائی کی بنیاد پر کی ہیں اس سے آئی کا انسانی انھیں باقد کی کامیت دیتا ہے جو تھائی کے ذوریر بتا ہت ہو تھائی کی بنیاد پر کی ہیں اس سے آئی کا انسانی انھیں باقد کی کامیت دیتا ہے جو تھائی کے ذوریر بتا ہت ہوتا ہو کہ کامیت دیتا ہے جو تھائی کے ذوریر بتا ہت ہوتا ہوں کامیت دیتا ہے جو تھائی کے ذوریر بتا ہت ہوتا ہو کی انسانی انہ کو میں باقد کی کامیت دیتا ہے جو تھائی کے ذوریر بتا ہت ہوتا ہو کی دوری ہوتا ہو کی کو دوریافت کی

قدیم اور جدید ذہن کے فرق کو ایک سادہ مثال سے بیجھے بہاس سال بہنے اطبار کے بہاں اس قیم کے العناظ بے حدکیشٹ بھے جائے سے سے فاخل فی نسخہ بہتینی علاج ، شاہی ترکیب سے بی ہوئی دوا کی دوا یا مخبن کے بارے یہ یہ الفاظ ہوئے کا مطلب یہ قاکداس میں پرامرار خواص چھے ہوئے ہیں۔ گرآئ ان الفاظ کے اندر کوئی قیمت نہیں ۔ آج کا ڈاکٹر کسی دوا یا کسی ٹو تھ ہیسٹ کی اعیت کو تبانے کے لئے " قائی نسخ" کی اصطلاح نہیں ہوئے گا۔ وہ کیے گاکہ یہ سائمنی طریقوں سے بنا یا گیل ہے ۔ سائنی طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی افادیت کو مطلب ہے جہا کہ در سائنی طریقہ کا مطلب یہ تھا کہ اس کے طبق خواص ہرا کہ دوبارہ ان کے تائی کی صحت کی تصدیق کرسک ہے جب کہ فائدانی علاج کا مطلب یہ تھا کہ اس کے طبق خواص ہرا کہ دوبارہ ان کے تائی کی صحت کی تصدیق کرسک ہے جب کہ فائدانی علاج کا مطلب یہ تھا کہ اس کے طبق خواص ہرا کہ کے لئے قابل دریا فٹ توثن ہیں دوا ادر مرصن کے در میان قائی کو تعمل میں ایک ہے ہے کہ دہ فدیم زبانہ سے جا اگر ان ان میں تو ان ان کار کو قبول کرنے ہے جو سائنی ، بالفاظ دیکر و فطری صفیق وں کی ہیروی کرتے ہوئے بنا جو سائنی ، بالفاظ دیکر و فطری صفیق کو کہ ہو تائی کے اس کا برق ہونا خوری کا برق ہونا خوری میں کہ کہ در میں جو ان ہونا خوری کو تول کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے جن کا برق ہونا خوری مقائن کے ذریع معلوم ہو انہو۔

سائنسی انقلاب سے پہنے انسانی فکری بنیا دفلسفیا ندقیاسات بہقائم تی ،سائنسی انقلاب کے بیدانسانی فکر کی بنیا دُھوم حقائق دوا قدات پردگی گئ ہے ۔اس سے قدیم طم کلام ادرجد بدطم کلام کا فرق سجھا جاسکتا ہے۔ قدیم علم کلام کی بنیا دفلسفیا ندطرز استدلال پریتی ، جدیدعلم کلام کی بنیا دنطری طرز استدلال پرہے۔ پہلے قیاسی طن کے ذریعہ بات کوٹا بت کیاجا ٹا تھا۔اب دہ زمان ہے کہ بات کوٹیشنی شوا ہدکے ذریعہ ٹابٹ کیاجا ک

جدید ذہن کی اس مختصر وضاحت کے بعد اب میں یہ تاجا ہوں کہ جدید طرز استدلال و دسروں کے لئے خوا ہ جدید ہو گرا سلام کے لئے خوا ہ جدید ہو گرا سلام کے لئے وہ جدید ہیں۔ اگر اس حقیقت کوسا سے رکھا جائے کہ قرآن کا طرز استدلال میں در ہی ہے جس کو موجودہ زمان میں حقائق فطری سے استدلال کہا جاتا ہے تو یہ کہنا باکل میں ہوگا کہ جدید طم کلام ہے۔ جدید حقولات اس کے سوا اور کہے بنیں کہ وہ قرآنی معقولات کی طرف لوٹن ہے۔

قران ی بتایا گیا ہے کہ چار ہزار مال پہلے صفرت ہراہیم عیدالسلام نے جب تعدیم واتی کی مشرک قوم کے سلطے قو حید کی دعوت بیتن کی توسوں کی مشاہدات سے اپنی دعوت کے ادپر دلیل قائم کی ۔ آبخناب کا پدوا قد سورہ افغام در کوع ہی میں بیان ہو آہے۔ وہاں قران میں پر الفاظ آئیں : و تلاث جمعنا آبینا ہا ابرا ھیم علی قو مدہ (یہ بھاری دلیل ہے ہو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے ادپر عطائی) یہاں جمتنا کالفظ بتا تا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو انداز کلام اختیار کیا دہ فعل کی انداز کلام تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جمت فعل دندی یا استدلال الی کا طرفقہ یہ ہے کہ کائنات کے معلوم دُشبود حقائی سے استدلال کیا جائے۔ بھر اس سے آگے بڑھ کر دیم کی ماری کائنات کو اس کے قریم علی دلیل بنا دیا ہے۔ پھر جو دلیل خود ضرائے مقر کی ہواس سے بڑھ کر دلیل ادر دور مری طرف کائنات کے بارے بھی ارشاد ہوا ہے کہ ہے کہ ھدنا کہ الا با کھی دفال ہوا ہوا ہے کہ ما خلافا کا انہار ہیں ایک انہار ہیں ایک ہوا ہوا ہے کہ ما خلافا کا انہار ہیں ایک انہار ہوا ہے کہ ما خلافا کا انہار ہیں ایک ورت بھی دونوں ایک ہی مشیت ربانی کا انہار ہیں ایک جگہ ما خلافا کی اور دور مری طرف کائنات کے بارے ہی ادر ایم میں ایک جگہ میں دونوں ایک ہی مشیت ربانی کا انہار ہیں ایک ورت ہیں۔ یہ اظہار نفی صورت ہیں ۔ یہ اور دور مری جگر علی صورت ہیں۔ یہ ان کا انہار ہیں ایک جگہ میں دونوں ایک ہی مشیت ربانی کا انہار ہیں ، ایک جگہار نفی صورت ہیں۔ یہ اظہار نفی صورت ہیں ہور ہا ہے اور دور مری جگر علی صورت ہیں۔ یہ اظہار نفی صورت ہیں ہور ہا ہے اور دور مری جگر علی صورت ہیں۔

قران سے يهي معلوم بوتلے كري طريقه فداكة تمام بيغيرول في اختيار كيا - حضرت نوح عليه السلام انتهائى قديم زمان كري يعني بيل ركر آنجناب كاطراستدلال بي شعيك وي تفاجس كو آج بم فطرى ياحقيقى شوا بدي بينى استدلال كي تعلي مسورة نوح كو ديكه كي مصرت نوح كى زبان سے ارشا و بواج: فقلت استغف وا دسبكم بينى استدلال كيت بيں رسورة نوح كو ديكه كم مدى دارا - و يمل و كم باحوال و بنين - و يجعل كم جنات و يجعل عمادات و يمان الم الله من الله من وقال - وقد خلاكم الحوارا - الم ترو اكيف خلق الشرسيلة سماوات خما نها ما و وجعل التي فيهن نور ا و جعل الشهر سم اجا - والله انبتكم من الارض نبا تا - تم يعيل كم فيها

دیخرجکم احداجا والله جعل مکم الارض بساطاً نسلکوا منها صبلا فبعاجا (فرح) اس کے بعداً ب قرآن کے دعوتی اسلوب کو دیکھے قواس می بی آپ کو برجگہ ہی طرفتہ طے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ سارا قرآن اسی انداز دعوت سے بعرا بوا ہے جس کو بم فے فطری انداز کہا ہے۔ مثلاً افلا ینظرون الی الا بل کیف خلقت و الی اسماء کیف درفعت والی الجبال کیف فصیت والی الا دص کیف سطحت (فاشبر)

ین اصن اسلامی اسلامی استدلال ہے۔ یہ فدا کے تمام پینمبروں نے اضیار کیا ادراسی سے سارا قرآن بھرا ہوا

ہے۔ گردوسری صدی ہجری ہیں عباسی خلافت کے زمانہ میں جب علوم اسلامی کی تدوین ہوئی توبعض اتفائی اسباب

کے نیتج میں اسلامی علم کلام کو قدیم خلق وفلسفہ کی بنیاد پر مرتب کردیا گیا۔ امام غزائی کے زمانہ میں ہی علم کلام اسسلامی معلی سلاسی کے نصاب ہیں داخل ہوگیا۔ اس کے بعدنسل درنسل پیسلسلہ جبتار بارختی کہ علم کلام ایک خطی علم کے ہم عنی مستدار

پاگیا۔ گریہ قرائن سے ساسرانح این تھا۔ یہ علم کلام اسلامی استدلال کی بنیا دقیاسی شخص پر رکھ رہا تھا جب کہ قرآن سے

اسلامی استدلال کی بنیا دفعات کے شوا بدیر رکھی تھی منطقی کلامیات کا لوگوں کے اوپر اشا غلبہ جواکہ ایک ہزار سال تک اسلامی استدلال کی بنیا دفعات کے موجودہ فرمانہ میں خودخارجی حالات ہم کوجود کرر ہے ہیں کہم اس کو چھوٹریں اور دوبامہ

تراف کے فطری اسلوب کی طوف والیس جا کیس سائنسی انقلاب سے پہلے پیما کلام کم از کم علی حیثیت سے کچھ قدر وقیت تو پہلے بھی اس کے اندر موجود درختی وہ اب اور زیادہ رکھتا تھا۔ گر آن و وہ علی قدر قبیت بھی کھی اس کے اندر موجود درختی وہ اب اور زیادہ اس سے دورجا گی ہے۔

جدید علم کلام، بالفاظ دیگر، قرآن علم کلام کیا ہے۔ اس کوقرآنی آیات کے تنتیج سے تعین کیاجا سکتا ہے۔ یس یہاں مختصر طور پرقرآنی کلامیات یا قرآن معقولات کے جند مبلوؤں کو بیان کروں کا۔ یہ ببلوقرآنی علم کلام کو جاننے کے لئے بنیا دی جی تنت رکھنے ہیں۔

ا قرآنی کامیات کے پہلے اصول کو بھنے کے لئے مندر جذی آیت پر فور کھنے:

یسٹلونا شیخ الروح قل الروح من امر دبی وما اوگتم سے روح کے بارے بی پوچتے ہیں۔ کہوکہ روح فلدا اوتیح من العلم الا قلیلا (امراره ۱۸) کے کام سے ہے۔ اور تم کوم ن تعوثر اعلم ویا گیا ہے۔

یہاں سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا تھا اور وہ سوال کے بواب کا نتظرتھا۔ گراس کو کوئی جواب بنیں دیا گیا۔ سوال کا بواکہ بعض سوالات ایسے بنیں دیا گیا۔ اس سے معلوم بواکہ بعض سوالات ایسے بور نے ہیں جن کا تعقیق جواب اُوی کے صدود نھے سے پاہر بوتلہ ۔ وہ ایسے جوابات کواسی طرح نہیں بھے سکتا جس طرح ماں کے بیٹ کے اندر کا بچے باہر کی دنیا کو نہیں تھے سکتا۔ اس لئے جب کوئی شخص ایسے سوالات میں انجھے تو اس کے بیٹ سوالات میں انجھنے سے روکا جائے۔ اس کے برعکس اگر جواب دینے والا

اس کا بواب دینے بیھ جلے تو وہ تو دھی بے داہ ہوگا اورسائل کو سی بے راہ کرے گا۔

میری طاقات ایک صاحب سے ہوئی۔ امخول نے کہا کہ میں ایک سوال میں بہت عوصہ سے الجھا ہوا ہوں ، آپ اس کوحل کیجے۔ بچرا مخول نے کہا کہ میں ایک سوال میں بہت عوصہ سے ہوئی ۔ امخول ہے کہ مرنے کے بعد ہی اُ دھی کے مطابق اس کا عذاب و قواب شروع ہوجا آ ہے ۔ اب کوئی شخص ہے جو دس ہزاد سال کرنا دکر مرجا تاہے ، کوئی شخص ہے جو دس ہزاد سال پہلے اتنی ہی عرکز ارکر مرجکا ہے۔ بیدو فوں اگر جہنی ہیں تواس کا مطلب یہ ہے کہ کیساں برے علی پرایک شخف نے دو مرے کے مقابلہ میں دس ہزاد سال زیا دہ مزایا گی اور دو فوں اگر جنی ہیں تواس کا مطلب یہ ہے کہ میساں اپھے عمل پرایک سخص نے دو مرے کے مقابلہ میں دس ہزاد سال زیا دہ جنت کا اطلعت حاصل کیا۔ ایس حالت ہیں تو خدا کوچا ہے تھا کہ دو مرے کے مقابلہ میں دس ہزاد سال زیا دہ جنت کا اطلعت حاصل کیا۔ ایس حالت ہیں تو خدا کوچا ہے تھا کہ دو مرب کو ایک وقت میں مارتا۔ تاکہ ہرایک کو برا برجزنا یا مزا ہے۔

اس قسم کے سوالات صرف ذہی بے داہی کے سوالات ہیں۔ ہم ایک عدد د دنیا ہیں رہتے ہیں۔ ہارا ذہن زمان دمکان کی حدید دو دنیا ہیں رہتے ہیں۔ ہارا ذہن زمان دمکان کی حدید دور ہیں ہور ہے۔ ایسی حالت ہیں ہم اس دنیا کی حقیقتوں کو بوری طرح اپنی گرفت ہیں مسلستے ہولا محدود ہے اور زمان و مکان کی حدید دور سے آزاد ہے۔ ایسی دنیا کے بارے ہیں ہم صرف ابحالی علم ماصل کرسکتے ہیں اور اس معالمہ ہیں ہیں صرف اجالی علم پرقناعت کرنا چاہئے۔ اس سے زیادہ کی خواہش کرنا صرف اپنے کو بے راہی کے خطرہ میں ڈوان ہے۔

توآن بین بتایاگیا ہے کہ اللہ قائی نے ہوآیتیں آباری ہیں دہ دوقسمی ہیں۔ ایک محکمات، دو سری متشابہات ۔ محکم آیتیں وہ ہیں ہوں ایسے محکمات دیان میں متشابہات ۔ محکم آیتیں وہ ہیں ہو ہماری معلم دنیا سے محلی رکھتی ہیں۔ ایسے امور میں خدا نے براہ داست زبان میں اپنا محکم ارشاد فرمایا ہے۔ ای استکام کو جمافظی طور پر مجھ سکتے ہیں۔ جیسے یہ کا کہ چرکا ہا تقد کا لو (ماکدہ ۱۳۸) ۔ مشابہ آیتوں سے مراد متماثل آیتیں ہیں۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق غیب کی دنیا سے ہے ۔ ایسی آیتوں ہیں اللہ سنے بات کو تمثیل ذبان (Symbolic Language) میں سیان کیا ہے جیسے یہ کہ اللہ تخت پر تکن ہوا (اعراف سم ۵) محکم آیتوں میں تفصیلات اور تعینات تک پہنچنے کی کوشش کرنا مفید ہے۔ لیکن اگر اسی طسرے مشابہ آیتوں میں تفصیلات اور تعینات تک پہنچنے کی کوشش کرنا مفید ہے۔ لیکن اگر اسی طسرے مشابہ آیتوں میں تفصیلات اور تعینات تک پہنچنے کی کوشش کی جائے قواس کا نیتج بھٹکنے کے مواا در کچھ نہوگا۔

علمی بی تقتیم فطرت کے بین مطابق ہے۔ جدید سائنس نے عالم فطرت کی جھین کی ہے اس نے انسان علم کی میں تقتیم فطرت کی جھیدہ منافع ملے کی محدودیت کو آخری طور پر تابت کر دیا ہے۔ جدید دنیا کا پرستم ہے کہ انسان اپنی محدودیتوں کی دجر سے اسٹیار کا صرف جزئی علم حاصل کرسکتا ہے ، وہ کل علم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس اعتبار سے قرآن کلامیات کا بہلاا صول میں مامیدہ اصول ہے۔ احدول ہے۔ احدول ہے۔ یہ دوہ احداث ہے۔ یہ دوہ احداث ہے۔ یہ بہت بہدد ہن خودا پنی تحقیق کے نتیج ہیں پہنچ جکا ہے۔

٧- قراً فكاميات كادوسرا اصول حقائق فطرت سے استدلال ہے - جيساكة قران ميں ارشاد محاسب كم م

ان کوآفاق کی اورانفس کی نشانیال دکھائیں گے تاکہ لوگوں پرواضح ہوجائے کة قرآن کی دعوت سراسری سیے۔ (حمسجدہ ۵۳) اس سلسلے میں بیاں چندمثالین نقل کی جاتی ہیں :

اَوَكَمْ بَدُالَّذِي بِن كَفروا اَنَّ اسماواتِ والارضُ كياانكاركرنے والوں نے نہيں وكھاكداً مان اور زين ط كائتارَتْقاً ففتقنا هاوجعلنا من الماءكل شيئ حتى افلا يؤمذن (انبيار ٣٠) برجانداركو بنايا، بهركيا وه ايمان نبي لاتے

ان آیات پی واضح طور پراس کا کناتی واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کو موجودہ زمانہ پی بگ بینگ نظریہ کباجا آ ہے ۔ خداکی نگاہ پیں اول سے آخر تک تمام انسان ہیں۔ وہ غیرزمانی انداز بیں خطاب کرتے ہوئے تمام منکروں سے کبدر ہاہے کہ دیک خداکی دلیل نحوداس کا کنات ہیں موجو دہے جس کوتم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہور پھرتم اس کا انکارکس طرح کرسکتے ہو۔

۱۹۱۳ میں اور کی عالم فلکیات وسٹوطوین سلیفر (Vesto Melvin Slipher) نے لودیل اُبرروشری میں اور کی عالم فلکیات وسٹوطوین سلیفر میں ہوگئیت کرتے ہوئے پایا کہ کچھ کہکشائیں تیزی سے بیرونی سمت بیں بھاگ رب ہیں۔ اسس کے بعد ایڈوین بہن اور فلان اللہ اور ملمثن بہیوییسن (Milton Humason) نے ماؤنٹ ولسن کی سوائح کی دور بین پرمشا ہرہ کرے بتایا کہ تمام کہ کہا تا کہ کہنا کہ بیرونی سمت بین تیزی سے جیلی جارہی ہیں۔ بھرڈ پر عالم فلکیات ولیم ڈوی سطر (Willem de Sitter) نظریہ کے تی میں مزید تائیدی شواہد جی کے دور ان میں بوری کے اُرفو بنزیا ز (Robert Wilson) اور وائسن (Radiation) نے ابتدائی کا کا کہناتی دھاکہ کے دور ان میں ہوئی بعض سعاعیں (Radiation) دریافت کیں۔ اس قسم کی تحلف دریافتوں کے بعد اب یہ نظریہ ایک ثابت شدہ حقیقت سمجھاجانے لگا ہے۔

اس نظریہ کامطلب یہ ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ وہ واضع طور پر اپنا ایک تنعین آغاز رکھتی ہے۔ دہ ایک دقت خاص میں شروع ہوئی۔ یہ نظریہ بتا ہے کہ ہم ایک تھیلتی ہوئی کائنات میں بیں۔ ہمارے چاروں طرف کہکشائیں بے صدتیزی سے بیردنی سمت میں بھاگ رہی ہیں۔ حساب سے معلوم ہوا ہے کہ اس بیردنی رفتار کو اگر اندر کی طرف لوٹا یا جائے تو تقریبًا ۲۰ ہزار ملین سال میں تمام تھیلی ہوئی کائنات سمٹ کر ایک گولا بی جائے گی۔ اس نظریہ نے خدا کے وجود کو فطرت کے قانون کے وریوٹابت کردیاہے کیونکہ ایک ہے ہوئے مادی گونے کے اندر ایک وقت خاص میں بیرون سمت کی طرف مسلسل حرکت کسی خارجی محرک کے بغیر نہیں ہوسکتی۔ اس نظریہ پرسایک امریکی سائمسٰ داں رابرٹ جیسٹرو (Robert Jastrow) کا مضون شائع کرتے ہوئے دبٹررز ڈائجسٹ (اکتوبر ۱۹۸۰) نے اس کاعذان ان الفاظ میں قائم کباہے : کیافلکیاتی علی رفدا کو یا گئے ہیں :

Have Astronomers Found God

وہ سائنس دان جنھوں نے یعقیدہ بنالیا تھا کہ کا گنات کے ہردا تعدکاس طرح عقل توجیبہ کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے افغی کے کی طبیعی واقعہ کا نیتج نظر کہتے۔ ایسے لوگ اس دریا فت سے بے حدگھرا اسٹے کی کو کہ اس سے کا گنات میں طبیع بی گل اور ردی کے بجائے ایک زندہ خذا کی امادی کارفرائی نظراً ٹی تھی ۔حقائق کا انکاران کے لئے ممکن نہ تھا، انھوں نے اس واقعہ کی اہمیت کو گھٹا نے کے لئے اس کا نام بگ بنیگ (بڑا دھماکہ) رکھ دیا ۔گویا کہ کا کنات کا آغاز بس ایک بڑا پٹاخہ جھو شنے کا معالمہ تھا اور س ۔ اس قتم کے ایک امریکی عالم نے ایک بڑا پٹاخہ جھو شنے کا معالمہ تھا اور س ۔ اس قتم ہے ایک امریکی عالم نے ایک بڑا پشخص نے بڑا فی کہ دور ان لوگوں کے لئے جہنم تیار کرنے میں شنول تھا ہواس قتم کے سوالات کرتے ہیں :

He was creating hell for people who asked questions like that

ب قسرًا لی کہتا ہے کہ موجودہ دنیا آخری دنیا نہیں ، اس کے بعد ایک اور دنیا ہے ۔ یہ دنیا اگر جہ آئی ہم
کواپی آنکھ سے دکھا کی نہیں دی گروہ ایک کس حقیقت کے طور پر موجود ہے ۔ قرآن کے اس دعوے کے ق میں
بھی قدیم متعلمین نے فلسفیا نہ قیاسات کے ذریعہ دلاک قائم کر لئے تقے ۔ گروت ران نے اس کے تی میں
اسی دس بین کی جس کو انسان اپنے تجر باتی علم کے ذریعہ جان سکتا ہے ۔ قرآن میں ارشا د ہوا ہے :
وہوں کی شیمی خلقنا ذوجین معلکم مذاکر دون (دادیات ۲۹) اور برجز کو ہمنے جوڑا جوڑا بایا یا کارتم دھیاں کر د
یعنی جب ہرچیزا ہے جوڑے کے ساتھ ال کراپئی تھیل کرتی ہے تو اس کا گناتی قانون کے مطابق موجودہ دنیا کا جھی ایک
جوڑا ہونا چا ہے جواس کی تھیل کرے ۔ دنیا کے اس جوڑ سے کا نام آخریت ہے ۔

آدمی میں اور جانوروں میں جوڑے کا ہونا انسان کو قدیم ترین زمانہ ہے معلوم تھا۔ بجر درختوں کے اندر بحورے ہونے کا علم جوا۔ تاہم ۲۸ م ۲۵ یک یہ معلوم نے تھا کہ جاند اورہ کا بھی جوڑا ہوتا ہے۔ اس سال ریاضیا تی جمیعیات کے ایک عالم پال ڈریاک (Paul A.M. Dirac) نے مادی ذرہ کے ساتھ ایک نے قسم کے فیرم نی ذرہ کی سوجودگی کا امکان ظاہر کیا۔ ۱۹ ۳ میں اینڈرس (K. Anderson) نے کا سمک شعاعوں کے مطالعہ کے دوران معلوم کیا کہ ایک اور ذرہ ہے جواس کے مخالف برتی چارج کہ کھتا ہے۔ اس نے ذرہ کا نام اینٹی

الكران ركھا كيا - يخفين آ كے برطن ربى بالا فرهور الداك كائنات كے تمام درات جرد و (Pair Particles) كى شكل يى بيں دپارتك كا الله في پارشكى ، ايم كا الله فى الميم ، ميركا لدنتى مير، حتى كه ورلد كا الله في ورلد جيسا كرويواك في ساس 19 يس بتايا -

موجوده زماندی بہت سے سائنس دافوں کا خیال ہے کہ اغیق ور لڈیم سے الگ اور ماری و نیا کے متوازی اپنا وجود رکھتا ہے۔ موجود ہونا میلی ترکیب سے بن ہے، اب کا سُناتی قانون کے مطابق ایک اور دنیا اینی پیٹر سے ترکیب یافتہ موجود ہونا جاہئے۔ قیاس ہے کہ ۲۰ ہزار طین سال پہلے جب یک بینگ کا واقعہ ہوا تو اس اینی پیٹر سے ترکیب یافتہ موجود ہونا جاہیے۔ قیاس ہے کہ ۲۰ ہزار طین سال پہلے جب یک بینگ کا واقعہ ہوا تو اس وقت فوٹان میٹراور اپنی میٹر کی دو مختلف صور توں سی جستے ہوگئے اور ور لڈاور اپنی ورلڈ کو بنانے میں لگ گئے۔ اس نظر پر بہلے سویڈ ش طبیعیات داں اوسکو کلین (Osker Klein) اور سی ہوئے اور ور لڈاور اپنی فلکیات داں ہزانون پن السام کا میں اپنے نتائے تھیتی بیش کئے۔ اس کے بعد سودیت ریاضی داں فلکو کھیلیات داں کا میٹر اس کے بعد سودیت ریاضی دال کو طبیعیات ڈاکٹر کستاف نان کا کہتا ہے کہ اپنی ورلڈ کو طبیعیات کے معلوم نظریات و آوایش کے ذریعہ بوری طرح بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ان کا لیقین ہے کہ اپنی ورلڈ کی می موجود و دنیا ہیں تمام اپنی یا رشیل غیر دتا کم محلوم نظریات و آواد کر اپنی ورلڈ میں وہود دیا ہیں تمام اپنی یا رشیل غیر دتا کم کروہ ہم سے آنا داور ہماری دیا ہے۔ گرامان خورد رکھتا ہے۔ بھاری موجودہ دنیا ہیں تمام اپنی یا رشیل فیر دتا کم کی موجودہ دنیا ہیں جوں کے کیونکر تمام ایٹوں کے دورکھتا مورکہ کی جود کر تو کہ کیونکہت ہوں گا ور تمام الکھ ان خبیت ہرتی چارج ۔ کہ الک میں جورک کے کیونکر تمام الکھوں کے دورکھتا ہوں خورد کھتا ہے۔ بھاری موجودہ دنیا ہیں جورک کے کیونکر تمام الکھوں خورد کھتا ہوں گا ور تمام الکھوان خورت ہرتی چارج ۔

ج ـ اس سلسلسي ايك اورمثال يعيد قرآن من فرعون كربار عي ارشا ومواب :

فاليوم نهنجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية بيس آئ بم تير يجم كو بايس مح تأكر تو ييجي آف والول ما وان كثير احن الناس عن آيا تنالغا فلون كي كي ايك نشان دب- اور ببت سے لوگ بي بو يونس عه ماری نشانيوں سے فافل بي ۔

اس آیت کے مطابق ضرانے فرعون کی لاش کو بعد کی نسلوں کی عبرت کے لئے محفوظ کر دیا تھا۔ ۱۸۹۸ کی بات ہے کہ مغرب کے ماہرین اثریات نے فرعون کی لاش کو قدیم صری شہر تھیبس (Thebes) سے کھوائی کر کے نکالا ماہرین کا خیال ہے کہ حفرت موسیٰ کا سابقہ مصر کے دو فرعون سے ہوا تھا۔ آپ رئیسس دوم کے ذما نہ شک پیدا ہوئے۔ گرغوقائی کا واقعہ اس کے بعداس کے بیٹے مرنفتاح (Merneptah) کے ساتھ بیش آیا سیس کا زما نہ تیرصوبی صدی قبل میں ہے۔ دونوں فرعونوں کی ٹی کی ہوئی لاسٹ اب قاہرہ کے بھائب فانہ میں عام زیارت کے سے موجود ہے: سائنسی جائی سے یہ تا بت ہوگیا ہے کہ مرنفتاح وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ کے ذمانہ میں بن فرعون ہے جو حضرت موسیٰ کے ذمانہ میں بن فرعون ہے جو حضرت موسیٰ کے ذمانہ میں بن فرعون ہے جو حضرت موسیٰ کے ذمانہ میں بن فرعون ہے جو حضرت موسیٰ کے ذمانہ میں بن فرعون ہے تو مصرت موسیٰ کے ذمانہ میں بن فرعون ہے تو مصرت موسیٰ کے ذمانہ میں بن فرعون ہے تو مصرت موسیٰ کے ذمانہ میں بن فرعون ہے تو مصرت موسیٰ کے ذمانہ میں

بائیں کا بیان ہے کہ فرعون ڈوب کرختم ہوگیا۔ وہ اس کی لاش کی موجود گی کاکوئی اشارہ نہیں کرتی سایخ اس بارے میں کمل طور برخاموش ہے۔ قرآن کے نزول کے وقت اور اس کے بعد ایک ہزارسال سے زیادہ مدت میک انسان کو فرعون کی لاش کے متعلق کچے بھی معلوم نرتھا۔ گر قرآن کے کلام النڈ ہونے کی یکسی عجیب شہادت ہے کہ موجودہ ذرمانہ میں جرت انگیز طور براس کی لائٹ محفوظ صالت میں دریافت ہوگئ ۔ ڈاکٹر مورس نے دس صفحات میں اس کی تفصیل دیتے ہوئے آخر میں تکھا ہے :

Those who seek among modern data for proof of the veracity of the Holy Scriptures will find a magnificent illustration of the verses of the Quran dealing with the Pharoah's body by visiting the Royal Mummies Room of the Egyptian Museum, Cairo

The Bible, The Ouran and Science, 1976, P. 241

یعن جولگ مقدس کتابوں کی سچائی کے لئے جدید شبوت انگتے ہیں وہ قرآن کی ان آیات کو پڑھیں اور اس سے مبد قاہرہ کے میوزیم میں شاہی ممیول کے کمرہ کو دیکھیں تو وہ اس کی نہایت شان دار تصدیق پایس گے۔

اس موضوع پر جولوگ زیاد تفصیلی مطالعہ کرناچا ہیں وہ ڈواکٹر مورسیں (Dr. Maurice Bucaille)
کی کتاب دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس کا مطالعہ کریں۔ یہ اس موضوع پر ایک قابل قدر کتاب ہے۔مصنعت کو
شوق تفاکہ وہ قرآن کے سائنسی بیانات کا جدید تحقیقات سے مقابلہ کریں۔ اس کے لئے انھوں نے برسوت تحقیق کی۔
صحف اسی مقصد سے عربی زبان سیمی تاکہ قرآن کو براہ راست اس کی زبان میں جم سیمسی ۔ اس کے بعد انھوں نے وصف اس مصفحات میشتمل مذکورہ کتاب شائع کی ۔

ڈاکٹر مورسیں نے اپنی اس کتاب میں مبرت سے سائنسی حقائق کا مقابلہ قرآن کے بیانات سے کیا ہے۔ ان کاکہنا ہے کہ ایک قدیم کتاب کی جدید تفقیقات سے اس ورج مطابقت اس کے بغیر نہیں ہوسکتی کہ وہ بشری ذہن سے ماوراکسی ذہن سے کلی ہو۔ وہ اپنی کتاب کوان الفاظ پرختم کرتے ہیں :

In view of the level of knowledge in Mohammad's day, it is inconceivable that many of the statements in the Quran which are connected with science could have been the work of a man. It is, moreover, perfectly legitimate, not only to regard the Quran as the expression of a Revelation, but also to award it a very special place, on account of the guarantee of authenticity it provides and the presence in it of scientific statements which, when studied today, appear as a challenge to explanation in human terms.

محراکے زمانہ س علم کی بوسط متنی اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات باکل نا قابل قیاس ہے کر قرآن کے بہت سے بیانا ست بوسائنس سے تعلق رکھتے ہیں وہ کمی اُدمی کے تکھے ہوئے ہوں۔ یہ بات پوری طرح معقول ہے کر قرآن کو خصرف خلائی الہام کا ظہور سمجھاجائے بلکر مزیداس کو ایک بہت امتیازی درجدیا جائے ۔ قرآن اپنے مستند مونے کی جوضمانت

دینا ہے اور اس کے اندر ہوسائنسی بیانات ہیں،جب ان کامطالعہ آج کیا جاتا ہے تو وہ قرآن کوانسانی کیا ب قرار دینے کے خلات ایک چیلنج معلوم ہوتے ہیں ر

سر قرآنی کلامیات کا تیسرا صول یہ ہے کہ کا نتات کے اس پیلوکونی یاں کیا جائے کہ فعانے اسس کو ہمارے سے بھرارے سے بھرارے سے بھراری است کرے، وہ اپنے بھر کو محدوس بمارے لئے بطور میزان مفرد کیا ہے قرآن کی دعوت یہ ہے کہ انسان فعالی اطاعت کرے، وہ اپنے جائی والک کے آگے ڈال دے ۔ اس مطالبہ کے تی بین قرآن نے فلسفیا دھتم کے مطابق بھرے بلکہ فطری انعاز کے دلاک قائم کئے۔ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے ایک آیت کا مطالعہ کیجئے :

ہم نے اپنے پیغمبروں کونشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میڑان آثاری تاکدوگ فائم دہیں انصاف پر۔
اور ہم نے لوہا آثار اس میں بڑی قوت سے اور لوگوں کے لئے فائدہ ہے۔ اور تاکد اللہ جان نے کہ کوئ بے دیکھے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدوکرتا ہے۔ اللہ توی اور

نَقُلُ اُدْسَلْنَا كُوسُكُنَا بالبيننات وانزلنا مُعهب الكتاب والميزان ليقوم الناسُ بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس سش يد ومسنافع للناس وليعلم الله من ينصر كا ودسله بالخيب ان الله قوى عذيذ (حديد ۲۵)

میزان عن زبان میں ترازوکو کہتے ہیں۔ یعنی وہ آلہ جس سے آول کرکسی چیزی برایری کسی دوسری چیز سے
معلوم کی جائے۔ پوری کا کنات اس می میں خدائی میزان ہے۔ کا گنات کی ہر چیز کو خدانے اسی ق وعدل کی بنیا و
پر قائم کرر کھا ہے جس کا مطالبہ انسان سے کیا جارہا ہے۔ کا گنات کی تمام چیزیں جس عدل پر بجرقائم ہیں اسی
عدل برانسان کو اپنے آزاد ادارہ وسے قائم ہوتا ہے۔ آبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کی بین اپنی بیند کے تمسام
عادلانہ طریقے بتا وے ہیں۔ دو مری طرف کا گنات کوعلا انھیں عادلانہ طریقوں پرقائم کردیا ہے۔ اب انسان کو پرکزا ہے
کہ وہ قرآن میں اصول عدل کو بچھو کر اس سے رہنائی مافس کرے ۔ اور اس کے ساتھ کا گنات کے ربائی پیمانہ
سے ناپ کر دیکھتا رہے کہ اس کا طریقہ خدا کے بہت دیدہ معیار کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں بیاں بیزان
کے طور پر لوہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مؤمن کے بے خطاکر دار کو تمشل کیا ہے ۔
کو جو دہ زندگ میں ہرق سے کا نفع قابل اعتماد کر دارسے دائستہ ہے۔ ما دہ کی دنیا میں بی طاقت ورکر دار لوہ کا موجو دہ زندگ میں ہرق سے کا فت ورکر دار خدا کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے ۔

 اس میں لوگوں کے لئے شفاہے۔اس واقعین نشانی نے ان نوگوں کے لئے جودھیان دیتے ہیں رخل)

سنبدکی کھی کانظام ایک انتہائی جامع اور کا ال قسم کاسماجی نظام ہے۔ اس میں وہ تمام اجزار بائے جاتے ہیں جو انسان کے بنائے ہوئے ساتی اور تدنی نظام میں ہوتے ہیں۔ مگر شہد کی کھیوں کا نظام ان تمام خرا ہوں سے یعسرخالی ہوتا ہے جس کا شکار انسان کے ساجی اور تمدنی نظام ہمیشہ ہوا کرتے ہیں۔ شہد کی کھی اپن سنی بسانے کے لئے ایک جگہ کا انتخاب کرتی ہے۔ وہاں وہ ایک کمل شہر بساتی ہے۔ وہ ایک انتخاب کرتی ہے۔ وہاں وہ ایک کمل شہر بسانی سے دوہ ایک انتخاب کرتی ہے۔ وہاں ہیک وقت این انتخاب خوار میں کمیوں میک وقت این این ہوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کی است ظیم اور اس جدوج بد کا آخری متیجہ ایک تھی ہیں وار شہد ) کی صورت میں برآ مدمون میں بہترین علاج بھی۔ میں برآ مدمون میں بہترین علاج بھی۔

شهدی کھیباں اتنا شانطام چلاتی جی گردہ اپنی آبا و کاری کے لئے کسی دوسرے کا گھرنہیں اج اُرتیں۔ وہ پھولوں کارس لیف کے لئے کسی دوسرے کا گھرنہیں اور تا ۔
پھولوں کارس لیف کے لئے بھولوں کو نہیں سلتیں ۔ ان کی اجتماعی جدوجہد میں تھی باہی گراؤ کا واقد نہیں ہوتا ۔
وہ اپنی محنت سے حاصل کی ہوئی پیدا وار کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کئیں اور نداس کو اپنی چیز سچھ کرسب کاسب
اپنے اور پرخری کر ڈوالتی ہیں۔ وہ اس کا بڑا صعبہ دو مرول کی ضرورت کے لئے وقف کر دیتی ہیں یہ شہد کی کھیوں کی دنیا میں ہم کام بھیک اسی طرح ابنام دیا جا تا ہے جس طرح اسے انجام دیا جانا چا ہے ۔ شہد کی کھی خدا کے حکم سے اس بات کاعلی مظاہرہ کر دہی ہے کہ انسیان کو اپنی ساجی زندگی کا نظام کس طرح بنانا چا ہے۔

سے جدید کا کا تو تھا اصول بات کوسادہ انداز میں کہنا ہے۔سادہ انداز سے مراد حقیقت پیندی کا انداز ہے مراد حقیقت پیندی کا انداز ہے جس کے کا نداز ہے جس کے معنوی انداز میں۔ سادہ اسلوب میں منی اور قاری کے درمیان کوئی تیسری بیزرکا دش نہیں بنی۔ جب کہ فیرسادہ اسلوب میں الفاظ دونوں کے درمیان فیرضردری طور پر حائل ہوجاتے ہیں۔

اننان کو فدا نے سادہ فطرت پر بیداکیا ہے۔ اس سے جب بات کو سادہ اندازیں کہا جائے آوگویا گول فائد میں گول بھر دھی گئی۔ اس کر جس بات کو کئی ڈی انداز میں کہا جائے آوی گول فائد میں جو کھنٹی چیزر کھنے کے ہم منی ہوتا ہے۔ یہ دجہ ہے کہ سادہ انداز میں کہی ہوئی بات انسانی فطرت کو اہیل کرتی ہے۔ دہ اس کے اندر داخل ہو قریل جاتی ہے۔ وہ اس کی پوری ہتی ہیں سماجاتی ہے۔ اس کے بھس جب بات کو معنوی اور ہی ہدارا نداز میں بیان کیا جاتا ہے آو دہ انسان کی ہتی ہیں نہیں سماتی ، وہ اس کے اندر دن کا جزر نہیں بنتی ۔ وہ ادم اُدم اُدم اُک کررہ جاتی ہے۔

قدیم زماندش ادبی اسلوب ساری دنیامیس رائج تھا۔کوئی اپنی بات کوشاعری کے اسلوب میں بیان کرتا تھا اورکوئی کہانی کے ہملوب میں اپنی بات بیش کرتا تھا اورکوئی کہانی کے ہملوب میں اپنی بات بیش کرتا تھا اورکوئی کہانی کے ہملوب میں موجودہ نرماند میں ان اسالیب کی اہمیت مہت گھٹ تھی ہے۔ اب برتر اسلوب وہ سمجھا جا تا ہے جس میں بات کو واقعہ نگاری اور حقیقت یہ ہے کہ اسلوب جبدید سائنسی انقلاب کی دین ہے ۔اس کے اس کوسائنسی اسلوب کہا جا تا ہے ۔ گرحقیقت یہ ہے کہ اس اسلوب کا آغاز انسانی تاریخ میں ہیلی بار قرآن نے کیا تھا۔

قرآن تاریخ کی پہلی معلیم کتاب ہے جس خصفوی اسلوب کوچیوژ کرفطری اسلوب میں بات کہنے کی بنیاد و الی رسائنسی اسلوب در اصل قرآئی اسلوب ہی کی ایک جدید شکل ہے۔ تاہم قرآن کے نزول کے سورس بعد مسلمانوں کے درمیان قدیم معلی و فلسف کا رواج شروع ہوگیا۔ اس کے نتیجہ بیں یہ ہوا کہ تقریباً تمام اسلامی علیم بیں دوبار و می صفوی انداز غالب آگیا جس کو قرآن نے ختم کیا تھا۔ لوگ اس کو کمال شیخنے کے کہ دیں کی سادہ تعلیمات کو نخاوش گائیوں اور اس کو خشور تظریبا منظوم نظر میں سجا کہ پیش کریں۔ اب وقت آگیا ہے کہ ہم دوبارہ قرآئی اسلوب کی حوث کو پیش کریے نے سائمنی اسلوب کو اختیار کری میں موریر صرف قرآئی اسلوب کو اختیار کو کہ کہ مادہ کو در مراتام ہے۔ سائنس اسلوب کو اختیار کو کہ ہم سادہ کو در مراتام ہے۔ سائنس اسلوب کو اختیار کر کے ہم سادہ کو در کر تا تاہم یہ ساکھ ہے۔ کہ طرف کو ٹی شک چیز اختیار کریں گے۔

# احياراسلام

الشرنفالي كويمطلوب بي كداس كادين مربلند مو-اس كودنياميس غالب فكركامقام حاصل مو- مكروي كے فكرى غلبہ كے لئے عالمى حالات كى موافقت خرورى ہے۔خدائے ہزاروں سال كے على سے بيغير آخرالزماں کے لئے موافق حِالات بپیدا کئے ۔ آپ نے ان حالات کوجانا ا وران کوحکیما نہ طور پراستعمال کرکے اسلام کو دنياس غالب فكركامقام عطاكيار

اب دوبارہ چھیے ہزارسال کے مل کے نیتج میں خدا نے وہ تمام موافق حالات جمع کرد نے بیں جی کو سعال کرکے از سرنواسسلام کو دنیا کاغالب فکر بنایا جاسکے۔اسسلام کو دوبارہ دہی برنزی اورسر بلندی حاصل ہو جو

ماضى ميں اسے حاصل تھی۔

مگران امکانات کو واقعہ بنانے کے لئے ایک اسی سجیدہ جدوجہددرکارہے ہودقت کے گہرے شعود پراہمی ہو۔ جوردعل کی نفیبات سے پاک موکر مثبت عل کرنا جانتی ہو۔ جو ہر دوسرے احسامس کو قربان کر کے صرف دین کی سرلیندی کے لئے کوسٹسٹ کرنے والی ہو۔ جو ربانی حکمت کی رہنائی میں امھی ہونکہ انسانی کے فیمبول کی بنیا دیر محس کا محرک فدا کی ٹرائ قائم کرنا ہوند کہ قومی فخرا در مادی عظمت کا جھٹرا لہرانا ۔ ایسے ہی لوگوں نے پہلے بھی خدا کے دین کوسر بلند کیا تقااور ایسے ہی لوگ آج بھی خدا کے دین کوسر بلند کریں گے۔ اس كيرعكس جولوك سطى نعرول بر بعيط جمع كرنے كو كام مجمعين، جو بريش أبده مسئله بردورنا شروع كردين، وه صرف خدا کے پیدا کئے ہوئے امکانات کوبریا دکری گے۔ وہ ان امکانات کو واقعہ بنانے والے ثابت نہیں

#### اكرتتنابل

رسول الشرصلي الشرعليه وسلم ك زمانديس جواسلامي انقلاب آيا اس مين تاريخي روايات كرمطابق كل ١٠١٨ أدى الملك موئ راس انقلاب كى تكيل ٢٠ سال مين مونى ران ٢٠ سالول مين جوغزوات چش آئے ال ك تعداد ١٨ بتائي جاتى ہے۔ تا ہم رسول الله صلى الله عليه دسلم صرف ٢٠ غز وات ميں شريك تھے ادر عملًا با قاعدہ جنگ صرف چند ہی غزوات میں بیش آئی۔ ان اٹرائیوں میں مجموعی طور پر بلاک ہونے والوں کی تعدا داس طسرے

مسلمان مقتولین ۲۵۹ غیرسلم مقتولین ۹۵۵ = ۱۰۱۸

صدراول کایہ انقلاب تاریخ کاعظیم ترین انقلاب تفاحی نے انسانی تاریخ کے دھارے کوموردیا۔ استنے بڑے انقلاب میں مقتولین کی یہ تعدا داتن کم ہے کہ اس کوغیر خونی انقلاب (Bloodless Revolution) کہاجا سکتا ہے۔

جارے تکھنے اور او لئے والے اکٹر پُر جوش انداز میں اس انقلاب کا مقابلہ موجودہ زمانہ کے غیر اسلامی انقلاب سے کر انقلابات سے کرتے ہیں۔ وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب صرف ایک ہزار آدمیوں کی جان سے کر کامیاب ہوگیا۔ جبکہ فرانس میں جمہوری انقلاب لانے کے لئے اور روس میں اشتراکی انقلاب لانے کے لئے اتنے زیادہ آدمیوں کو قربان ہونا پڑا جن کی نغدا دلاکھوں میں شار ہوتی ہے۔

یرتقابل ہم کو مبت بسندہے کیونکہ اس میں ہماری پُر فخرنفسیات کونسکین ملتی ہے۔ مگر میہاں تقابل کی ایک اورصورت ہے حس پڑسلمانوں نے کھی غور نہیں کیا۔ اس کی وجہ شاید میہ ہے کہ بیدو در اتقتابل نفیعت کا تقابل ہے اورنصیحت آدمی کے لئے ہمیشہ بہت کھوی مہوتی ہے۔

یہ دوسراتقابل یہ ہے کہ آپ صدراول کی اسلامی دعوت میں مرنے والے کامقابلہ موجودہ زمانہ کی مسلم تحرکیوں میں مرنے والوں سے کریں۔ بالفاظ دیگر، صدراول کے انقلاب سے خوداپنی انقلابی کوششوں کامواز نہ کریں مسلمانوں نے موجودہ زمانہ میں دینی انقلاب اور اسلامی جہاد کے نام پرٹری ٹری تحسیر کی انقلاب کا تقابل غیر سلموں کے لادینی انقلابات سے اٹھائی ہیں مسلمان جس طرح زمانہ رسالت کے دہنی انقلاب کا تقابل غیر سلموں کے لادینی اٹھائی ہوئی تحرکوں کو تو اپنی اٹھائی ہوئی تحرکوں کو تو داپنی اٹھائی ہوئی تحرکوں کو تو داپنی اٹھائی ہوئی تحرکوں کو تو لیں اور ان کے نتائج کا جائزہ لیں۔

موجودہ زمانہ کی اسلامی تحریجوں میں مجروی طور پردس کروٹرا دمی ہلاک ادر برباد ہو گئے۔ اس کے باد جود زمین کے اور پر دائیں کے اور پر دائیں کا دیار کوئی ایک جھوٹا ساخط بھی نہیں جہاں اسلامی انقلاب حقیقی معنوں میں کامیاب اور نمتی خیر نظرا آیا ہو۔

پھربات صرف اتنی نہیں ہے بلک اس سے زیادہ سخت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں ہماری کوشٹ شول کا بائکل الٹ نمتی ہمارے میں بائیل کے وہ الفاظ پورے ہوئے ہیں ہو مہود کے بارے میں کوشٹ شول کا بائکل الٹ نمتی ہماری اور تھا را نے ہو نا نفول ہوگا کیونکہ تماری نمین کے اور جن کو میں میں کہے گئے متع ہے۔ اور تھا ری توت بے فائدہ صرف ہوگی کیونکہ تھا ری زمین سے کچھ بید اللہ میں اور میدان کے درخت تھانے ہی کے نہیں ۔ (احبار، باب ۲۹)

ہماری جدیدتاریخ ان الفاظ کے عین مصداق ثابت ہور ہی ہے۔ ہم نے ضافت اسلامی اور اتحاد عالی کی دھوال دھارتھ بیکی چلائیں اور اس کی راہ میں ان گزت قربا نیال دیں۔ گرجب بیخ بکا تو ساری سلم دنیا بہت سی توجی حکومتوں میں خلیم ہوگئے تھی۔ ہم نے آزاد کی وطن کے لئے جباد کیا گرجب وطن آزاد ہواتو عملاً وہ دوسرے فرقوں کے قبضہ میں چلاگیا۔ ہم نے اسلامی پاکستان بوت ورش لانے کے لئے قربا نیال دیں گرجب اسلامی پاکستان بہت تو دہاں غیر اسلامی اقتدار قائم کرنے کے لئے تعظیم الشان ہو کی سے دہاں غیر اسلامی اقتدار قائم کرنے کے لئے عظیم الشان تو کی اسلامی اسلامی اقتدار قائم کرنے کے لئے عظیم الشان تو کی اسلامی اسلامی میں میں جو اللہ میں میں جو اللہ میں میں اسلامی المیں تباہ مور ہا ہے گرموں کے بیا میں میں اسلامی اور وسعت میں اضافہ ہوتا چلا جارہا ہے۔ مقدار میں تباہ مور ہا ہے گرموں ہو اسلامی اور کا میں میں میں اضافہ ہوتا چلا جارہا ہے۔ اس سلسلہ میں آخری درد ناک خرجو بہت جلاسلمانوں کوسننی موگی دہ یہ کہ ایران میں نا قابل بیان قربانیوں کے بعد اسلامی اقتدار لایا گیا مگریہ اسلامی اقتدار کیا ہونے کا اسلامی اقتدار کیا کہ کیا کیا کہ کا کو کیا کہ کو کیا کہ کا کو کیا کہ کو کیا گیا گیا کہ کو کیا کہ کو کیا ہونے کا اسلامی کا کو کیا کہ کا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کو کیا کیا کو کیا کہ کو کیا کو کیا کیا کہ کو کیا کو کر کا کیا کو کیا کو کیا کو کو کو کیا کو کو کیا کو کر کیا کو کا کو کرنے کو کرنے کیا کو کر کو کر کو کر کو کر کیا کر کو کر ک

یہ موجودہ زماند کی بیخترسے جی زیادہ سنگین حقیقیں ہیں۔ کوئی شخص یکرسکتا ہے کہ اپنے ذہن میں نوسٹس خیالیوں کی ایک دنیا بناکراس میں جیتارہے گرا کندہ آنے والامورخ یقینًا ہماری خوش خیالیوں کی تصدیق نہیں کرے گا۔ وہ یہ مکھنے پر محبور ہوگا کہ فرانس اور روس کے انقلاب میں مرنے والوں کے مصدمیں بھر بھی یہ فائدہ آیا کہ اعفوں نے عالمی فکر کا دھارامور دیا۔ اس کے بعد دنیا میں شہنشا ہی طرز فکر کے بجائے جہوری طرز سنکررائے ہوگیا۔ اور سمایہ دارانہ طرق معیشت پر سوشلسٹ طرق معیشت کو فکری غلبہ حاصل ہوگیا۔ گراسلام کے نام پر بریاد ہوئے والے اگر میں تصدر دیں ان سے می زیادہ تھے گروہ عالی فکر رکھی تسم کا اثر نہ ڈال سکے۔

صدرادل کا اسلامی انقلاب بتا تا ہے کہ اگر ایک بزار آدی تھی یٹبوت دے دیں کہ وہ خدا کے دین کی فاطر قربانی کی صدرک اسلام کوزمین پیفالب کردیتا ہے۔

موجوده زمانه میں کروروں آدمیوں نے قربانی کا تبوت دیا مگر خداکی نصرت ان کاساتھ وینے کے لئے آسمان سے نہیں اتری وہ اس کے با وجود مغلوب ہی بنے رہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کموجودہ زمانی ہماری یہماری میں مقیقہ اس صراط مستقیم کے مطابق نہ تھیں جس کی بیروی پر خدانے نصر عزیز اور فتح مبین کا وعدہ فرمایا ہے۔ (الفتح)

کوئی کسان اگر کہے کہ میں نے گیہوں کے بی زمین میں ڈوالے مگراس سے گیہوں اگنے کے بجائے جاڑ جہنکاڑ اور ایساکسان جو سے بولتا ہے۔ کیو نکہ خدا کی اس دنیا میں بیم کن بہیں کہ آدمی گیہوں کے بیج بو سے اور اس سے اس کے لئے جہاڑ جہنکاڑا گے۔ یہ ناممکن ہے، یہ کرور بار ناممکن ہے۔ اسی طرح موجودہ زمانہ میں ہاری قریانیاں اگر فی الواقع اس راہ پر نوٹیں جس راہ پر رسول اور اصحاب رسول چلے اور اپنی جائیں دیں تو ناممکن تھا کہ اتنی غیر معمولی کو شخص کے باوجود اس کا کوئی مثبت ہیتے بنہ تھے۔ دا تعات کا یہ کھلا ہوا فیصلہ ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی آدمی خوش فہمی کے گنبد میں رہنا چاہے تو رہے۔ بہت جلد تیامت اس کے گنبد کو توڑوے گی ۔ اس کے بعد وہ دیکھے گاکہ وہاں اس کے لئے جوئی ٹوش فہمیوں کے کھنڈر کے سواا ورکھے نہیں ۔

#### نصرت خدادندى

قرآن میں ارشاد مواہے کہ اے ایمان لانے دالو، اگرتم خلاکی مدد کروگے توخدا تمھاری مدد کرے گا۔
ادر تھارے قدموں کو جما دے گا ریا ایھا الذین آ صنوا ان تنصر و الله ینصد کم ویڈیت اقد اصکم، محد ع)
یہاں خدائی نصرت کرنے سے مراد خدائی اسکیم کے ساتھ موافقت ہے ، یعنی واقعات کو ظہور میں لانے کے لئے خدا
کا جو نقشہ ہے ا در اس کے لئے اس نے جو موافق حالات فراہم کئے ہیں ان کے ساتھ اپنی کوششوں کو جور دینا،
جولوگ اس طرح خدائی نضرت کریں ان کو جماؤ حاصل ہوتا ہے اور بالاً خروہ کا میاب، سے ہیں۔ خدائی اس دنیا
میں خدائی منصوبہ سے مطابقت کر کے ہی کوئی نیتے جو اصل کیا جاسکتا ہے ند کہ بطور خود آزا دانہ علی کرکے۔

اس معاملہ کو سمجھنے کے لئے ایک مثال لیجئے ۔ ایک پادری صاحب اپنے مکان کے سامنے ایک ہم امعبسرا درخت دیجینا جا ہتے تھے۔ انھوں درخت دیجینا جا ہتے تھے۔ انھوں نے اور اس کا بیج بو کوں تو وہ دس سال میں بورا درخت بنے گارا تھوں نے ایساکیا کہیں سے ایک بڑا درخت کھدوایا بھر کی آ دمیوں کے ذریعہ اس کو دہاں سے اسموایا اور اس کو لاکر اپنے گھرکے سامنے لگادیا۔ وہ خوش تھے کہ انھوں نے دس سال کی مدت ایک دن میں طے کرلی ہے، لیکن اسکے دن جب وہ می کوسوکرا تھے تو ان کو یہ دیجھ کر بڑا صدمہ جوا کہ درخت کے ہتے مرجھا چکے ہیں۔ شام تک شاخیں مجی لیک گئیں۔ چند دن کے بعد درخت سے بنے سوکھ کر تھ بڑے گئے ا در اس سے بعد ان کے گھر کے سامنے صرف لکڑی

اخیں دنوں یا دری صاحب کا ایک دوست ان سے طنے کے لئے آیا۔ دوست نے دیکھا کہ پا دری صاحب اپنے گھرکے سامنے بے جینی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں۔ اس نے کہا، آج میں آپ کوغیر عولی طور پر برلیٹ ان دیکھ رہا ہوں، آخر کیا بات ہے۔ یا دری صاحب نے جواب دیا — یں جلدی میں ہول مگر خواجسلدی نہیں چا ہتا:

#### I am in hurry, but God doesn't

اس کے بعد پا دری صاحب نے درخت کے مذکورہ قصہ کو بتاتے ہوئے کہاکہ دنیا ہیں جو واقعات ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ خداکا ہوتا ہے اور ایک حصہ انسان کا ۔ اس کی مثال اسی ہے جیسے دو دندانہ دار بہیر ل (Cog Wheels) کے ملئے شیشن کاچلنا ۔ ایک بہی خدا کا ہے ، دوسرا بہیدانسان کا ۔ انسان جب خدا کے بہیے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ کامیا بربہ اسے ۔ اس کے برعکس اگروہ خدا کے بہیئے کی رفتا رکا لحاظ کے بینے جلینا چاہے تو دہ ٹوٹ جائے گاکیونکہ خداکا بہیم ضبوط ہے اور انسان کا بہیر کم زور۔

ضدا نے کروروں سال کے عل سے زمین کے ادپر زرخیر کی کہ بچپائی جس کے ادپر کوئی ورخت اگے۔
سورج کے ذریعہ اوپر سے ضروری حوارت بجی ۔ آفاتی اہمام کے تحت بانی مہیا فرمایا۔ موسموں کی تبدیل کے ذریعہ
اس کی پرورش کا انتظام کیا۔ کھرب با تھرب کی تعدادیس بیکٹیریا پیدا کئے جو درخت کی جڑوں کو نائٹر دجن کی غذا
فرام کریں ۔ یہ آم انتظام کو یا خدا کا وندا نہ وار کہ بہید (Cog Wheel) ہے۔ اب انسان کو اس میں اپنا دندا ندار
پہید طانا ہے تاکہ فذکورہ مواقع اس کے لئے درخت کی صورت اختیار کرسکیں۔ انسان کو بیکر نا ہے کہ وہ ایک
پہید طانا ہے تاکہ فذکورہ مواقع اس کے لئے درخت کی صورت اختیار کرسکیں۔ انسان کو بیکر نا ہے کہ وہ ایک
پہید نظرت کی شین چانا شروع ہوجائے گی اور وقت پر اپنا نیتجہ دکھائے گی۔ اس کے برگس اگر انسان اپنا یہ بیا
پھر پڑ دال دے ، یا جے کہ بجائے اس کے بمشکل بلاسٹک کے دائے ذمین میں ہوئے ، یا وہ ایساکرے کہ بیج ہو نے
کے جائے پو را درخت اکھاڑ کر لائے اور اس کو اپنی زمین میں اچانک کھڑ اکر نا چاہے تو گو یا اس نے اپنا بہید خدا
کے پہیچ یں نہیں طایا ، اس لے اپنے آپ کو خدا کے مصوبے میں شائ نہیں کیا۔ الیسے آوی کے لئے اس و نہیا میں دئیا ہیں وہا یہ کی ایک میں اسے آوی کے لئے اس و نہیا سے تھراس وی اس کے اسے درخت کا مالک بنیا مقدر نہیں ۔

میں ہرے بھرے درخت کا مالک بنیا مقدر نہیں ۔

یم معاطر اسلامی انقلاب کا بھی ہے۔ رہ بھی خدا کے پیدا کردہ مواقع کو سمجھنے اور ان کو استعمال کرنے سے طہور میں آئے ہے اور ان کو استعمال کرنے سے طہور میں آئے ہے اور اس النے آیا کہ خدا کے پھر بندوں نے اپنا پہیے خدا کے بہیر میں طادیا۔ اس کے بھکس موجودہ زباندیں ہماری تمام قربانیاں اس سلے رائک میں کہ میں معاملی منصوب کے ساتھ کو افقت نہیں کی بلکہ خودسا ختہ را بول میں غیب متعلق تسب کی

### دين توحيداور دين شرك

قرآن کے اشارات (البقرہ ۲۱۳) سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے جدجب انسان زمین برآباد ہوا توسب کا دین توجید کھا۔ یہ صورت چند موسال کہ جاری ہیں۔ اس کے بعدلوگوں کے اندر مظام رہے کا آغاز ہوا جس کا دوسرا نام شرک ہے۔ دکھائی نہ دینے والے فعدا کو اپنام کرز توجہ بنا نا انسان کے لئے مشکل تھا، چنا ہجا اس نے عقیدة قندا کو انتے ہوئے یہ کیا کہ دکھائی دینے والی چیزول کو اپنا مرکز توجہ بنا لیا۔ یہ وہ دور ہے جب کہ سورج ، چاندا ورستاروں کی پرستش شروع ہوئی۔ پہاڑوں اور ممندروں کو دیوتا سمھولیا گیا۔ حتی کہ انسانوں میں سے جس کے پاس عظمت واقعدار نظر کیا اس کو جی فعدا کا شریک فرض کر لیا گیا۔ اس طرح تقریبًا ایک ہزار سال بعدوہ وقت آیا جب کہ توجید کا فکری غلبہ ختم ہوگیا۔ اور انسانی ذہن پر دین شرک غالب آگیا۔

ابتدائی دین توحید میں اس بگاڑ کے بعد ضلانے اپنے بیٹی بھیجنے شروع کئے۔ گران بیٹی برول کو کھی اتن مقبولیت حاصل نہوسکی کہ دین شرک کومٹا کر دوبارہ دین توجید کو فالب اور سربلند کرتے۔ انسان سل اس زمانہ میں جی جن مقامات پر جیلی تقی ، ہرمقام پر فعد کے میٹی گا آرائے رہے (المؤمنون سم) ایک حدیث کے مطابق ان بیٹی برول کی تعداد تقریبًا ڈیٹر معلاکھ تھی۔ گرتم ام بیٹی برول کا یہ حال ہوا کہ ان کو استہزار کا موضوع بنالیا گیا (ہیں ۔ س) بیٹی برول کا نہ اس کا خداق اٹائے پر اترا گا جے تو یہ تواہ تجواہ نہیں ہوتا۔ ایسا جب آدی سے ان کا رک تا ہے ، بلکہ اس کا خداق اٹائے پر اترا گا جے تو یہ تواہ تھیں ہوتا۔ ایسا

رویہ اوی میشکسی چیزے بل براختیار کرتا ہے۔اس کے پاس کوئی ارتبوتا ہے میں کی وجرسے دہ تی سے دہ تی سے نیاز ہوتا ہے:

فلماجارتهم دسلهم بالبینات فرحوابها جبان کے پاس ان کے رسول ولائل ہے کرآئے توق عندهم من العسلم وحاق بهم ماکا نوا بد اس طم پرنگن دیے ہوان کے پاس متحا اور ان کو گھیرلیا بستھزؤن اللہ میں اس چیز نے جس کاوہ خاق ارا اے تقے۔

یہاں "علم" سے مراد وہ بگرا ہوا فرمب ہے جو زمان گزرنے کے بعدان قوموں کے نزدیک مقدس بن گیا تھا۔ اس قیم کا آبائی فرمب مہیشہ ایک قائم شدہ فرمب ہو تاہے۔ اس کے ساتھ مانے ہوئے بزرگوں کے نام وابست جوتے ہیں ۔ اس کے اوپر ٹرے بڑے ادارے جل رہے جوتے ہیں۔ اس کی بنیا دیران کا پورا تو می ڈھانچ کھڑا جوا ہوتا ہے۔ اس کو لمبی روایات کے نتیج بی عظرت کا سبسے اونچا مقام مل جکا ہوتا ہے۔

ان قوموں کے پاس ایک طرف ان کا یہ سل مذہب تھا جو خرک گی بنیا دیر قائم تھا۔ دوسری طرف سفیمرایک ایسی توحید کی اواز بلند کرتا جووقت کے ماحول میں اجنبی ہوتی تھی۔ اس کا دائی حق ہونا ایک ایسے دعوے کی جیشیت رکھتا تھاجس کی بیشت پراہی تاریخ کی تصدیقات جی نہیں ہوئی ہیں۔ اس کے پاس اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے تفظی دلیل کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی ۔ اس تھا بی بی اخیں دقت کا پیٹی برداضع طور پر حقیر نظر آنا اور ان کا اپناآیائی مذم ب واضع طور پرغظیم ۔ حضرت سے بے گھر تھے اور درخت کے پنچے سوتے تھے۔ دو سری طرف پیمودی کا مذہبی سروار مہیکل کی عظیم عمارت میں جلوہ افروز تھا۔ پھر مہیل کے صدر نشین کے مقابلہ میں درخت کے پنچے سونے والا لوگوں کو زیادہ برسرتی کیسے نظرا آ ا۔ بی وجہ ہے کہ یہ قویش اپنے معاصر پیٹی ہول کو است بڑار کرو چر چراخیس آ مادہ کرتی وہ ہے کہ یہ قویش اپنے معاصر پیٹی ہول کو است میں اگر چہرت کے مقامے ہوئے ہیں ، کھران کے مقالہ م تو مستری اگر چہوت دیم تھا مے ہوئے ہیں ، کھران کے مقالہ میں اس معمولی آ دمی کی کیا حیثیت ۔ اکا برکی اس فہرست میں اگر چہوت دیم افران انبیار کی حیثیت عملاً ان کے بہاں ایک قسم کے قومی میروک تھی نہ کہ تی الواقع دائی حتی کی ۔

#### اعلار كلة الله

آپ نے دیکھا ہوگاکہ سرکوں کے چوراہے پر کھمبالگا ہوتا ہے جس میں ہری اور لال روشنیاں ہوتی ہیں۔ حس رخ پر سری روشنی ہوا دھر سوار ہوں کوجانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور حس رخ پر لال روشنی ہورہی ہو اس کامطلب یہ ہوتاہے کہ اوھر سواریاں نہائیں۔ اگر کوئی سواری اس نشان دہی کی خلاف ورزی کرے تو وہ شریفک توانین کےمطابق قابل سزا قراریاتی ہے۔

دائ بق کی جنریت اصلاً سی تسم کے رہنما کھ باک ہے۔ وہ خلاکی طرف سے مقودکیا جاتا ہے کہ زندگی کے راستوں پر کھٹ ابور کو گوٹ ہارہا ہے ۔ استوں پر کھٹ ابور کو گوٹ ہارہا ہے اور کون سام ہم کی طرف سے دوکون سام ہم کے دوکون سام ہم کی طرف میں دوکون سام کے دوکون سام ہم کے دوکون سام کی دوکون سام کے دوکون سام کی کے دوکون سام کے دوکون س

ابتدائی دورتوحید کے بعد غلبۂ شرک کے زمانے میں خدائی طرف سے ہورسول آئے وہ اسی خاص مقعد کے لئے آئے۔ ان کو خدانے حقیقت کا میچے علم دے کر کھواکیا کہ وہ قوموں کی رہنمائی کریں اوران کو یہ بتائیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کے لئے میچے کیاہے اور غلط کیا۔ ہر نبی نے اپنی اس دمہ داری کو پوری طرح انجام دیا ۔ کہ دنیا کی زندگی میں ان کے لئے میچے کیاہے اور غلط کیا۔ ہر نبی نے اپنی اس دمہ داری کو پیش کیا اور سلسل آئی انھوں نے ان کی فائل فیم زبان میں دلائل کی پوری قوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے ہی کو بیش کیا اور سلسل آئی دفتات کی کہ ان کے مخاطبین کے سامنے اتمام جمت کی صرف خدا کا بیغام پہنچ گیا کھر جس نے رسول کا ساتھ دیا وہ سکرش اور باغی قرار دے کر جہنم میں ڈال دیا گیا۔ خدا کے نزدیک جنتی مقرار جس نے رسول کو نہ مانا وہ سکرش اور باغی قرار دے کر جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تاہم الشہ تعالی کو ت کا اعلان تو یہ ہے۔

کدوگوں کو تق کے بارے میں پوری طرح بتا دیا جائے۔ خیر خواہی ا ورحکت کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کو اس طرح کھول دیا جائے کہ سننے والوں کے لئے یہ کہنے کی گنجائش ند رہے کہ ہم اس سے بے خیر تھے۔ ہم یہ جانتے ہی نہ تھے کہ زندگی میں کیا صحح ہے اور کیا غلط۔ اسی کا نام اتمام حجت ہے۔

اظہاراس سے آگے کی چیڑہے۔ اظہار کامطلب یہ ہے کہ دینی فکر دنیا کا غالب فکرین جائے۔ اس کے مقابلہ میں دوسرے افکار بیت اور خلوب ہوکررہ جائیں۔ اس کود وسرے نفطول بیں اعلار کلتہ اللہ کہا گیا ہے۔ اظہار دین یا اعلار کلتہ اللہ سے مراد اصلاً حدود وقوائین کا نفاذ ہیں ہے بلکہ اس سے مراد فکری غلبہ ہے۔ یعنی اسی قسم کا غلبہ جوجودہ زبانہ بی جدید طوع کو قدیم روائی علوم پر جامسل جوا ہے مثلاً سرایہ داری پر سوشلزم کا فکری غلبہ احراقیاسی فلسفر پر تجرباتی سائنس کا فکری غلبہ جب دید مرائنسی دنیا ہیں بعض علوم نے غالب علم کی حیثیت حاصل کرلی ہے۔ اور معیض دو سرے علوم نے ان کے مقابلہ میں اپنی برتری کھودی ہے۔ اسی قسم کا فلبہ دین می کا بھی دین باطل کے اور بیطلوب ہے۔

ضاقادر مطلق ہے۔ اس کے لئے بہت آسان کھاکہ وہ تن کو دوسری باتوں پر فائق دبرتر کردے جس طرح اس فے سوری کی روشنی کو دوسری تمام زهنی وشنیوں پر فائق کر رکھا ہے ۔ گرمو جودہ دنیا استحان کی دنیا ہے ۔ بیاں خدا اجنے مطلوب واقعات کو اسباب کے دوپ میں طاہر کرتا ہے ندکہ جزات کے روپ میں۔ جنافیہ الله تفائی نے فیصلہ کیا کہ اسباب کے دائرہ میں اس مقصد کے لئے تمام صروری حالات بیدائے ہائیں اور اس کے بعد ایک ایسا بی بخبر بھیجا جائے جس کو خصوصی طور پر غلبہ کی نسبت دی گئی ہور وہ اپنے آپ کو خدا کے منصوبہ میں شامل کر کے ندصرت تی کا اعلان کرے بلکت کا اظام کرے کا دوران پر ان بر کروں کے دروازے کھلیں جوان کی نا دانی سے ان کے او پر بند بڑے مذاکی نعمت کا اتمام ہوا ور ان پر ان بر بند بڑے ہے خدا کی نعمت کا اتمام ہوا ور ان پر ان بر ان بر ان آپتوں میں کہی گئے ہے :

وہ چاہتے ہیں کہ انتر کے فرکو اپنی پھونکوں سے بجہادیں اور النتراپ نورکو پوراکر کے رہے گا نواہ وہ منکروں کوکتنائی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو کمت ام دین پرغالب کردے نواہ وہ مشرکوں کوکتنائی ناگوارمو

ہویں ارم لصفت ۸ \_ 9 دین برغالب

يرميدون ليطفئوا نورالله بافواههم والله

متم فردى وكوكرة الكفرون ٥ هوالذى ارسل

دسولئ بالهدى ودين الحيّ ليظهره على الدين

كله ولوكرة المشركون0

ايك نئ قوم برياكرنا

رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرماياكم انا دعوة اسلاهيم ريس ابراميم كي دعابول) حضرت ابراميم

نے کھی کی تھیر کے وقت یہ دعائی تھی کہا سے ضدا تو میر ساڑ کے اسم خیل کی اولاد میں ایک بنی پیدا کر (البقوہ ۱۷۹ تاہم حضرت ابراہیم کی دعا اور رسول الشرصلی الشرطلہ وسلم کی پیدائش کے درمیان تقریبًا ڈھائی ہزار سال کا فاصلہ ہے ۔غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت زکریانے اپنی اولاد میں ایک پیغیر بپدا کئے جانے کی دعا کی توایک مال کے اندر ہی آپ کے بہال حضرت کی پیدا ہوگئے (آل عمران pm) اور حضرت ابراہیم نے ای تھم کی دعا فرمانی تو اس کی علی قبولیت میں ڈھائی ہزار سال لگ کئے ۔اس فرق کی وجرکیا تھی۔

اس فرق کی وجہ یہ بھی کرحضرت بھی کو ایک وقتی کردارادا کرنا تھا۔ آپ اس لئے بھیجے گئے کہ میہود کے دین ہھم کو کھولیں اور بالا خران کے ہاتھول قتل ہو کریٹ ایت کریں کہ میہود اب اتنا بگڑ ہے ہیں کہ اعلی معزول کردیا جائے اور ان کی جگہ دوسری قوم کو کتاب اہلی کا صال بنایا جائے۔ اس کے مقابلہ میں پیٹیبراسلام کے ذمہ یہ کام تھا کہ دو شرک کو مغلوب کرے تو حید کو فالب فکر کی حیثیت دے دیں۔ اس کام کو اسباب کے دھائی بیں انجام دینے کے لئے ایک نئی صالح قوم اور موافق حالات در کارتھے۔ یہی وہ قوم اور میں وہ حالات ہیں جی کو وجود میں لانے کے لئے ڈھائی ہزار سال لگ گئے۔

اس منصوبہ کے تمت صرت ابرائم کے کھی جوا کہ وہ عواق کے تمدین علاقہ سے تعلیں اور بچا زی خشک اور غیرآباد مقام بہائی بیوی ہا جمہ ہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کولا کربسادی رابراہیم ہے ، پرتفام اس وقت وادی غیر زی زرع ہونے کی وجہ سے دنیا سے الگ تعلک تھا۔ یہاں تمدنی اً لاکشوں سے دور رہ کر خاص فطرت کی افورش میں ایک اسی قوم کی تمیر کی جاسکتی تی جس کے اندر خدا کی بیدا کی ہوئی فطری صلاحیتیں مفوظ ہوں ۔ ربنا واجعلنا مسلمیان لا وصن ذریت المقہ مسلمیة لا ہو، ابقوه ۱۲۸) قبولیت دعایں ڈھائی ہزار سالہ تا فیرکا واضح مطلب یہ تفاکہ خصوص ما تول میں توالد و تناسل کے ذریعہ وہ جا ندار قوم وجود میں آئے ہو خدا کے دین کی کی حال بی سکے جو پورے معنوں میں ایک جان دار توم ہوا دران تمام مصنوعی کمیوں سے خدا کے دین کی جو سے دور اول میں خوا کے دین کے اظہار کے لئے کاراً مدا وی دس سکے جب نصوب کے پیل ہوجن کی وجہ سے دور اول میں خوا کے دین کے اظہار کے لئے کاراً مدا وی دس سکے جب نصوب کے مطابی مکس سٹے تیار ہوگیا اس وقت بنو ہا سٹے کے بیاں اس مد نبت دم ب کے پیٹے سے دہ سخے جب نصوب کے ربی کے دین کی دبان پر جاری دوادن میں وقت بنو ہا سٹے کے بیاں اس مد نبت دم ب کے پیٹے سے دہ سخے جب نصوب کے ربی کے دین کی دوادن ترب کے پیٹے سے دہ سخے جب نصوب کے ربی کے دین کی دیاں پر جاری دوادن میں دوادن ہیں کاراً مدا کی دوادن کی دوادن ہیں وقت بنو ہا سٹے میں ہوئی تھی۔

حضرت ابراہیم نے ضا کے حکم سے باجرہ اور اسلمیل کو موجودہ کمہ کے مقام پر الکر سبانیا جہاں اس وقت سوکھی زین اور خشک بچفروں کے سوا اور کچھ ندتھا۔ جب مشک کا پائی ختم ہوگیا اور سما فیل بیاس کی شدت سے باتھ پاکل مارنے لگے توخشک بیابان میں زمزم کا چشمہ نکل آیا ہیداس بات کی علامت تھی کہ خدا نے اگر جے تم کو بڑے سخت محاذ پر کھڑا کیا ہے گروہ ایسا نہیں کرے کا کہتم کو بے سہارا چھوڑ دے۔ تھا را معالمہ خلا کامعاطہ ہے اور ضاہ زنانک و ٹر پر تھا اس مدے گئے موجودرہے گا۔ اسماعیل جب نوجوانی کی عمر وہنے تھے۔
حضرت اہراہیم نے خواب دیجے اکہ وہ اپنے بیٹے کوذن کررہے ہیں۔ اس خواب کو انھوں نے حکم خدا وندی
سیما اور بیٹے کوذن کرنے کے لئے تیار ہوئے مگر عین اس وقت جب کہ ان کی چھری اسماعیل کے گئے پر پہنچ جگ منی خلانے آواز دے کر انھیں دوک دیا اور اس کے بدلے انھیں ایک بینڈھا دیا جس کو وہ فد اسے نام پر
فت کریں۔ یہ اس بات کامطا ہرہ تھا کہ مے اگر جب مے نے مہت بھی قریانی مافی ہے مگر یہ صرف جذب کا اتحالی
ہے ۔ قریانی بیش توکن ہوگا کمرا بھی قریان ہونے کی فویت نہیں آئے گی کہ خدا تھیں بچائے گا کرہ نکھا صل

مقصدة كوايك برك كام ك استمال كراب ندك فواه مخواه بلاك كردينا-

معرت اسماعیل بڑے ہوئے تو اعفوں نے قبیلة جرائم كى ايك لوكى سے شادى كركى جوزون مكلنے كربوراكركم يهاباد بوكياتها حضرت ابراجيم جاس وقت شام مي تفي ايك روز كمورس برسوار بدكراك اس وقت گور راسماهیل ندیمی، صرف ان کی بیوی موجود تیس جوابی خسرکو بیجانی ندخیس، حضرت ابراییم نے پوچھاکد اسماعیل کہاں گئے ہیں، بیوی نے کہاکٹ کا دکرنے کے نئے۔ پھر پوچھاکتم لوگوں کی گزرکسی ہوتی ہے۔ بیوی نے معاشی تنگی اور گھری دیرانی کی شکایت کی اس کے بعد صفرت ابراہیم وابس چلے گئے اور فاقون سے کہا کہ جب اسماعیل آئیں توان سے میراسلام کہنا اور پہنچا مینچا دیناکہ اپن چکسٹ کو بدل دو (غیر عتبة بابك صرت اماميل نے والي كے بعد جب بورا واقد سناتوا مول نے جھ لياكديريرے باپ تھے ہو بماراحال دیجینے آئے تھے اور چوکھٹ بول دو" کامطلب استعارے کی زبان میں بیہے کہ اس بوی کو چھوٹ کردوسری بیوی کرو کیونکہ وہ اس سل کوبیدا کرنے کے لئے موزول نہیں جس کامنصوبہ خدا نے بٹایا ہے۔ چنانچہ انھوں نے اس بیوی کوطلاق دے دی اور دوسری مورت سے شادی کرنی ۔ اس کے کھودن بعد حصرت ابراجيم دوياره كلورد برسوار بوكرائ اب على اسماعيل كمريد موجود ندم - حضرت ابراجيم ف دوسرى بيدى سيمى دى سوال كياجوا معول في بيلى بيوى سيكياتها واس بيوى ف الماعيل كى تعرفيف كاوركهاكر وكي ببت إيهاب اسب فداكا شكري، اس كيدو صرت ابرابيم يركد كوانس يط كي كراسماعيل أكي توان كوميراسلام كهذا اوريسيفام ببنيا دينا كرجوكه الم وقائم ركهو ونبت عقبة بابك يفي تماری یہبیری بیش نظر منصوبہ کے لئے باعل تھیک ہے، اس کے ساتھ اپناتعلی باقی رکھو رتضیران کثیر) اس طرح عرب کے الگ تحلک علاقے میں اسماعیل کے ابتدائی خاندان سے ایک ٹی نسل بنت شروع

یة قوم جوعرب کے صحراؤں اور میٹیل بیا باؤں میں تیار ہوئی ،اس کی خصوصیات کو ایک لفظ میں المرورۃ کہا جاسکتا ہے۔ المرورۃ کے لفظی منی ہیں مردانگ ۔ یع دوں کے میہاں کسی کے جوہرانسانیت کو بتا نے کے لئے سرب سے اونچالفظ سمجھاجا تا تھا۔ قدیم عربی شاع کہتا ہے:

اذا المرمراعيتك المرورة ناشرًا نمطلبها كهلا عليك سلكيل (آدى اگراه تحق المراد عليك سلك المرورة ناشرًا برت عابزره جائة ترها بي ساس كوماس كزابرت مشكل بي)

پردنیسرظبی فی خوب تاریخ کاگرامطالعد کیا ہے۔ان کاکہناہے کوب کے بیایا فول میں صدیوں کے اس سے جوقوم تیار ہوئی دہ درجہ رکھتی تھی:

Courage, endurance in time of trouble (sabr) observance of the rights and obligations of neighbourliness (jiwar) manliness (muruah) generosity and hospitality, regard for women and fulfilment of solemn promises. (P. 253)

ہمت، مشکل کے وقت برداشت، بڑوس کے حقوق اور ذمہ داریوں کی ادائیگ، مردانگی، فیاصی اورمهان اورمهان اورمهان کوازی، عورتوں کی عزت اور وعدہ کریلینے کے بعداسے پوراکرنا۔

خيرامت

اس طرح دُرهائی برارسال علی خوربعد ایک ایسی قوم کالی گی بواین انسانی اوصات کے اعتبارسے تمام قوموں میں سب سے بہتر تقی رکنتم خدوا منہ اخد حبت للناس ، آل عران ۱۱) حضرت عبدا لله بن عباس فے خیرامت سے مہا جرین کاگروہ مرادلیا ہے (هم الذین ها جدوا مع رسول اللہ صلی اللہ علی لا مسلم من مکف الی المل بین نے ، تفسیر این کیش مہا جرین در اصل اس گروہ کی علامت تھے۔ با عبار تقیقت اس سے وہ پوراع بگروہ مراد ہے جس کواصحاب رسول کہا جا تا ہے۔

بیغیروں کو ہر زمانہ بیں ایک ہی سب سے ٹری رکا دھ بیش آئی ہے۔ ان کی مخاطب قوموں کے پاس ہو آبائی دین ہوتا تھا اس کے ساتھ مادی رونھیں اور در ودیوار کی عظمتیں شال ہوئی تھیں۔ دوسری طحت وقت کا بیغیر دلیں مجود کی سطح پر کھڑا ہوتا تھا۔ عرب ہیں ہوقوم نیار ہوئی اس کے اندر یہ انوکھی صفت تھی کہ وہ حق کو دہیں مجود کی سطے پر پاسکے۔ وہ ایٹ آب کو ایک ایسے حق کے تو الے کردے جس نے انہی طوا ہر کاروپ اختیار نہیں کیا ہے مسطے پر پاسکے۔ وہ ایٹ اندر یہ صلاحیت رکھتی تھی تھی کے کھلے آسمان اور وسیع صحوا وُں کے درمیان ہوتوم تیار ہوئی وہ چرت انگیز طور پر ایٹ اندر یہ صلاحیت رکھتی تھی کے حقیقت کو اس کے بے آمیز روپ ہیں دیکھ سکے، وہ ایک ایسے حق کے لئے اپنا سب کچھ سونپ درجس سے کے مقام میں مسعود سے تھی کے حضرت عبد اللہ بن مسعود سے تھی نہ میں میں معدود نے تھی نہاں ہوئی کے حضرت عبد اللہ بن مسعود سے تھی ت

دورشرک میں انسان سے سب سے اہم صفت ہو کھوئی گئی تھی ' وہ تھی ۔۔۔۔۔ حقیقت کو مجرد سطح پردیکھتا تھا، وہ حقیقت کو مجرد سطح پردیکھتا تھا، وہ حقیقت کو مجرد سطح پردیکھتا تھا، وہ حقیقت کو مجرد سطح پردیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جبکا تھا۔ یہی اصل رکا دیٹ تھی جس کی وجہ سے بچھلے زما نے میں بیول کا خداق اُڑایا جا آرہا۔

حضرت ابراہیم نے اپنی دعامین فرمایا تھا: اے میرے رب اس شہر دمکہ) کو توامن والا شہر بنا دے اور چھکوا ورمیری اولا چھکوا ورمیری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کو پوچیں۔ اسے میرسے رب ، ان بتوں نے بہت سے بوگوں کو گمراہ کردیا۔ بس جس نے میری ہیردی کی وہ میرا ہے اور حس نے میراکہانہ مانا تو تو پخشنے والام ہر بان ہے ۔ اے میرے رب ، میں نے اپنی اولادکوایک ایسے میدان میں بسایا ہے جہال کھیتی نہیں ، تیرے محترم گھر کے پاس ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں (ابراہیم سامے سام)

حضرت ابراہیم کے زمانہ میں شرک کا غلبہ اپنے وج پر مینی پیکا تھا۔ عالی شان بت خانے ہر طوف مائم منے ۔ انسان کے لئے بطا ہر ناممکن ہوگیا تھا کہ وہ اس سے ہٹ کرسوب سکے۔ اس دقت اللہ کے کم سے حضرت ابراہیم نے ایک میشل زمین میں ایک نئی نسل بیدا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ ایک محفوظ علاقہ میں ایسے افراد تیار کرنے کا منصوبہ تھا جوظوا ہرسے اوپر اٹھ کر حقائق کا پرستارین سکے۔ چنا پنے اسی انسانی ما دہ سے دہ قوم بنی جس کے منطق قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں:

ومى الله حبب اليم الايمان وزينه فى تلويكم مراسر في ايمان كو تمار الم عموب بناديا اوراس وكرد اليكم الكفر والفسوق والعصب ان كوتمار ودول ين مزين كرديا اورتمار لا كرفر

اس آیت کوم اس وقت بھرسکتے ہیں جب کہ اس کو ڈیٹر ہ ہزادسال بہلے کے حالات میں رکھ کر گھیں جب کہ اصحاب رسول کے ایمان کا واقعہ بیت آیا۔ انھوں نے دکھائی دینے والے خدا وُں کے بجوم ہیں دکھائی دینے والے خدا وُں کے بجوم ہیں دکھائی من درینے والے خدا کو پایا اور اس کو اینا سب کھے بنا لیا۔ عظمت کے مناروں کے درمیان انھوں نے عشوں منے مناروں کے درمیان انھوں نے عشو و سے خالی بینے برکو پچایا اور اس کو ایس کے حوالے کر دیا۔ ایک دین فریب راجنبی دین ) اپنی سابھ ہے سر و سامانی کے اوجود ان کی نظر میں امن کے لئے مشکل نر رہا۔ خلاصہ یہ کہ انسان کی نظر کی اس کی خال کو دیکھ لیا جو ابھی فرد دو ب میں تا ہوئی تھیں۔ جو ابھی قومی فرکانشان نہیں بنا تھا۔ حس میں اپنا سب کھ دے دینا تھا۔ مگر دنیا میں اس کے بدلے کہ بھی پانا مذتھا۔

اس معاملہ کی ایک نمادیدہ مثال وہ ہے ہو ہوت سے پہلے بیدت مقب ثانیہ کے وقت بیش آئی۔ عیں اس زمانہ میں جب کہ مکرس اسلام کے حالات ہے حد تنگ ہو بھے تقے ، مدینہ میں پھے سلمانوں کی تبلیغے سے اسلام کے حالات ہے حد تنگ ہو بھے تقے ، مدینہ میں پھے سلمانوں کی تبلیغے سے اسلام کھیے ہوگوں نے طرک کہ دو تدیں۔ حضرت جا برانھ سلی اللہ علیہ وسلم کے با تقریر نصرت کی بعیت کریں اور آپ کو مکر بھوڈ کر مدینہ آنے کی دعوت دیں۔ حضرت جا برانھ ساری کہتے ہیں کہ جب مدینہ کے گوگوں سال میں پریشان اور ڈرم سہے پھر تے رہیں دہم انٹر کے درول کو اس حالی ہو جھوڈ سے دکھیں کہ آپ مکہ کے میہاڑوں میں پریشان اور ڈرم سہے پھرتے رہیں دہم انٹر وا جعدیا فقائنا حتی متی نتوی درسول اللہ کا برون کا مہر ہونا فلا ہر بیوں متی نتوی درسول اللہ کا برون کا مراب کی یہ حالت کیوں ہوتی ۔ مرابل مدینہ نے آپ کے معاملہ کو حقیقت کی نظر سے دیکھا۔ انھوں نے یہ راز پالیا کہ آپ کا معاملہ ایک خلائی معاملہ ہے اور آپ کی مدد کرکے وہ خلاکی رحمتوں اور برکتوں کے مستی ہیں رسکتے ہیں۔

بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر درینہ کے مترسے کھا دی فائندوں نے مکہ آکر رسول النوسل الند علیہ کم کے ہاتھ پر بیعیت کی ۔ یہ بیعیت کی ۔ یہ بیعیت کی سے نازک مالات میں بوئی اس کا اندازہ اس سے بوسکتا ہے کہ اس دفد کے ایک رکن کوب بن مالک انصاری کہتے ہیں کہ بہ درینہ سے مکہ کے لئے اس طرح دوانہ وئے کہ بما راقبیلہ جو حسب معمول زیارت کوبہ کے لئے جارہا تھا اس کے ساتھ فاموتی سے کے کے نام پر شریک ہوگئے۔ کھ کے قریب قبیلہ والوں نے پڑاؤڈ الار رات کے دقت ہم دوسروں کی طرح ان کے ساتھ سوگئے ۔ بہان تک کہ جب دات کا تھا ان

حصدگزرگیا توہم رسول اللہ کی قرار داد کے مطابق اپنے مبتروں سے خاموشی کے ساتھا کھے ، اورمعت ام موعود کی طرف اس طرح چلے جیسے چڑیا جھاڑیوں ہیں آ مستہ امہتہ چھپتی ہوئی جلتی ہے دنتسلل تسلل العظا حست خفین ، سیرة ابن مشام ، جزیرتانی، صفحہ ہم)

غير خوال سي مساكل سي معسر عن فرا

دسول الله صلى الترطير وسلم دنيايس تشريف لائے توعب بيں وہ تمام مسائل پورى طرح موجود تھ جن كو موجود ہ دورہ در دنيا بيں توجيس الله عليہ وسلم مربائل كے نام پرعام طور پر دنيا بيں توجيس الله عليه وسلم كے زام فرجاتے ہيں۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمان فرجين افراد كوم تا تركرتے ہيں اور وہ ان كانوں نے كوكھرے ہوجاتے ہيں۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمان عليم مسائل ميں الجھة تو يون دار على الله على آپ فرد الله على الله على

ر حبش نے ۱۵ مور میں عرب کے سرحدی علاقہ کن پر قیعندکر لیا تھا۔ ابر ہداس زمان میں شہ صبتی کی طرف سے بین کا گورز تھا۔ ابر بہ کے توصلے اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی پیدائش کے سال (۵۰ مرد) میں اس نے ہاتھیوں کی فوج سے کمد پر جملہ کیا آلک کب کو ڈھا دے اور کمر کی مرکزی حیثیت کوختم کردے ۔ ۵ سالہ قیصنہ کے بعد بین پر حیثی کی حکومت ختم جوئی اور اس پرشاہ فارس کی حکومت ختم جوئی اور اس پرشاہ فارس کی حکومت

قائم ہوگئ حس کی طرف سے با نمان کین کاگورز مقربہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹت ہوئی، اور اس کی خرکسر کی دشاہ فارس) کو پہنچی تواس نے باذان کو مکھاکہ اس آدمی کے پاس جاؤ ہو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس سے کہوکہ وہ اس دعوی سے بازائے ۔اگروہ بازنہ آئے تواس کا سرکاٹ کرمیرے پاس بیجو ( والا فابعث اتی براسلہ، میرہ ابن ہشام)

۷- البطالب کی دفات کے بعد قبائی رسم کے مطابق بنو ہاستے کا سردار البولہب مقرد موا- اس نے رسول الشھ کا الشھ کا دوسرے حمایت قبیلہ کی صورت بیش آئی رآب حایت کی تاش میں مختلف قبائل کے پاس گئے۔ عرب کا ایک سرحدی قبیلہ بنوشیان من تعلیہ تفا۔ آپ اس سے مع توقبیلہ کے سردار ٹنی ان حارش نے کہا کہ م کسری (شاہ فارس) کی مملکت کے تریب من تعلیہ تعلیہ کے سردار ٹنی ان حارش نے کہا کہ م کسری (شاہ فارس) کی مملکت کے تریب رہتے ہیں۔ وہاں بم ایک معاہدہ کے تحت مقیم ہیں جو کسری نے ہم سے لیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم کوئی نی بات نہ کی بات نہ کی اس کے اور شاید با دشاجوں کو وہ بات ناب ندم وجس کی طرف آپ بلات میں دان الدہ دے اس دالذی معاولا نوری میں شا۔ وبعل حدالا موالذی میں عوالیہ تکر حدے اللہ دے اس دالذی میں میں الیہ تکر حدے اللہ دے اس دالذی میں میں الیہ تکر حدے اللہ دے اس دالذی میں میں الیہ تکر حدے اللہ دے اس دالذی میں میں دائے اس دالذی میں میں اللہ دے اس دالذی میں میں میں دائے میں دائے اس دالذی میں میں میں دائے میں دائے میں دائے میں دائے دو میں میں دائے دو میں میں دائے میں دائے دو میں میں دائے دو میں میں دائے میں دائے دو میں میں دائے میں دائے دو میں میں دورہ می

اس واقعہ سے اندازہ موتا ہے کہ اطراف عرب میں بیرون سلطنتوں کے نفو ذیے جومسائل پیدا کئے عظے وہ صرف میاسی یا علی ہی نہ تھے بلکہ دعوت و تبینغ کے معاطہ تک بھی پہنچ گئے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے ایسا نہیں کیا کہ یہ کہر سیلے مرحلہ ہی میں ان سے الرائی چھٹر دیں کر جب تک یہ خارجی رکا وٹیس دور نہوں کوئی دعوتی کام نہیں کیا جا سکتا ۔ اگر آپ اول مرحلہ میں ان خارجی طاقتوں سے الرحات تو یہ خدائی منصوبہ کے خلاف ہوتا ہے کیونکہ خدائی منصوبہ تو یہ تھا کہ روم وفارس کو آبس میں بسیں سال تک الرائر واعل کمزور کردیا

جائے اور پھر خود انھیں بہے اردیت کا الزام ڈال کر سلمانوں کے لئے ان کوفتح کرنا آسان بنا دیا جائے۔ اگر سلمان ابترائی مرحلہ میں روم وفارس سے لڑجائے تو وہ نتیجہ بائل برعکس صورت میں نکلتا ہو بعد کے تصادم کے ذریعہ جرت انگیز غیر ملکی فتوحات کی صورت میں برآ مربول

#### فلائى منصوب سيمطابقت

کسان کامعاملہ قدرت کے کاگ (دندانہ میں اپنا کاگ دینے کامعاملہ ہے۔ فدانے ہاری ذمین پر فصل اگانے کے بہترین امکانات پیدا کئے ہیں۔ مگران امکانات کو اپنے حق میں دا قعہ بنا نے کے لئے کسان کو ایک حصد ادا کرنا پڑتا ہے ۔ مثال کے طور پر زمین کی سطح پر زرخیز مٹی (Soil) کی تدریکی گئی ہے جو معدوم کائنات ہیں کسی بھی دو سرے مقام پہنیں۔ مگر تمام زرخیزی کے با وجو داس ٹی سے فصل اسی دقت اگئی ہے جب کہ اس میں نمی بھی ہو۔ اس نمی کے نہ ہونے کی وجہ سے خشک علاقوں کے صحوا چٹیل بیابان بن کررہ گئے ہیں ، اس حقیقت کو قدرت لاکو ڈر اسپیکر پر باعلان کر کے نہیں بتاتی بلکہ خاموش اشارہ کی زبان میں بتاتی ہے کسان ہو تا ہے کہ وہ یا تو بارش سے نم ہونے والی دنیں میں اپنی فیل بر بان میں بتاتی ہے۔ کسان ہر کہتا ہے کہ وہ یا تو بارش سے نم ہونے والی ذریعہ بہتے تا ہے ، پھر اپنا دانداس میں ڈوالنا ہے ۔ کہ معاملہ وہ کا ہے ، پھر اپنا دانداس میں ڈوالنا ہے ۔ یہی معاملہ داعی کا ہے۔ رسول اللہ طبح اللہ علیہ وسے اپنے کام کو آگے بڑھا ہیں۔ اگر آپ کامنھو بی معاملہ وہ کہ بیا تو او کو میں اگر ہو دہ کامیابی صاصل نہ ہوتی ہو عملاً آپ کو ماصل ہوئی۔ اگر آپ کامنھو بی میں اگر ہو عملاً آپ کو ماصل ہوئی۔ وعملاً آپ کو ماصل ہوئی۔ فرائی منصوبہ کی دعایت کے میں جو کہ اپنے کام کو آجے بڑھا ہیں۔ اگر آپ کامنھو بی کو ماری کو عملاً آپ کو ماصل ہوئی۔ وعملاً آپ کو ماصل ہوئی۔ فرائی منصوبہ کی دعایت کے میں میں میں جو عملاً آپ کو ماصل ہوئی۔ فرائی منصوبہ کی دعایت کے میں میں منا میں جو عملاً آپ کو ماصل ہوئی۔ فرائی منصوبہ کی دعایت کے میں میں میں میں میں میں کو عملاً آپ کو ماصل ہوئی ہو عملاً آپ کو ماصل ہوئی۔

ارسول الشصلى الدعليه وسلم كى دعوت كابنيا دى اصول برتفاكد دعوتى عمل مين سارى الهميت مسئلة آخرت كودى جائے مسئله دنيا كوكسى هي حال ميں دعوت كا الثونر بنايا جائے ۔ اس كى وجربہ ہے كرمېم مسئله انسان كا ابرى اور حقيقى مسئله ہے - دوسرے تمام مسائل وقتى اور اصافى مسئلے كى حيثيت ركھتے ہيں ۔ آخرت كے بغير انسان كى كاميانى هي اتنى ہى بے معنى ہے جتنى كداس كى تاكا مى بے معنى ۔

درسری بات برکه انسانی زندگی بین برقسم کی کامیابی کانعلق افراد کردار سے ہے۔ادرانسان کے اندر حینتی اور سنتی کی اندر حینتی ہی سے بیدا ہوتا ہے عقیدہ آخرت کامطلب بیہ کے اندر حینتی اور سنتی کردار صرف آخرت کامطلب بیہ کے اندر حینتی اور تو دختار نہیں ہے ، بلکہ وہ بران خدا کی بچر طیس ہے ۔ بیعقیدہ آدمی سے بے دراہ دوی کا مزاج حیبین لیسان آزاد اور خود مختار نہیں ہے ، بلکہ وہ بران خدا کی بچر طیس ہے۔ بیعقیدہ آدمی سے بیادہ اور انسان بناویتا ہے ۔ سے قرآن دور سے مسکوں کا ذکر بھی بور مرفی مسکوں کا ذکر بھی اگرچہ آتا ہے گروہ خترا ہوں کا دکتر بھی اگرچہ آتا ہے گروہ خترا ہوں سے نہادہ انسان بنادہ انسان بنادہ کا دوسرے مسکوں کا ذکر بھی اگرچہ آتا ہے گروہ خترا ہے نکہ اصلاً ۔

٧- دوسری بات پیکہ داعی اور مدعو کے درمیان کسی بھی حال میں کوئی ما دی جھگڑا نہ کھڑا کیا جائے۔
مدعوکو کسی بھی حال میں فریق نہ بننے دیا جائے ، نواہ اس کی ہوئی قیمت دینی پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم
کی زندگی میں اس حکمت کی ایک نمایاں مثال حد میں کا معا ہدہ ہے۔ قریش نے مسلمانوں کے خلاف جنگ بھے چھ پڑکر میصورت حال پیداکر دی تھی کہ سلم گردہ اورغیر سلم گروہ دونوں ایک دوسرے کے جنگی فریق بن گئے تھے۔
تمام وقت جنگ کی با توں اور جنگ کی تیار پول میں گزرنے لگا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ دوسر کے فرد کی اللہ علیہ دوس کے قریش کے ہرمطالبہ کو مانتے ہوئے ان سے دس سال کا ناجنگ معاہدہ کر لیا۔ یہ معاہدہ اس قدریک طرفہ تھا۔
کرمبرت سے سلمانوں نے اس کو دلت کا معاہدہ تھے بھا ، گرفدا کے نز دیک دہ فرح جمین (الفتح ا) کا دروازہ تھا۔
کرمبرت سے سلمانوں نے اس کو دلت کا معاہدہ تھی اور سلمانوں اورغیر سلموں کے درمیان داعی اور معنی مارپ حکو کا رہ تھی تھی اور سلمانوں اورغیر سلموں کے درمیان داعی اور معنی معاہد تھا ہوں کے درمیان داعی معتام پر معاہدہ کے بعد جسے بی اہی عرب جنگی فریق کے جائے مرعوکے معتام پر ایک کہ درمیان دعوت تو تی کی آواز کھیلنے لگی میہاں تک کہ صرف دوسال میں مسلمانوں کی تعداد تھربیا تھا دہ دعوتی عمل کے درمیان میں معاہدہ تھی تھی تھی ہوتا نظر نہ آتا تھا دہ دعوتی عمل کے درمیوسنے ہوگیا۔
دس گن بڑھو کئی ۔ جو کم جنگ سے فتے ہوتا نظر نہ آتا تھا دہ دعوتی عمل کے درمیوسنے ہوگیا۔

ساتھ فراقی کاسلوک کیاجائے۔ اس معاملہ کی مثالیں رسول الشرصی الشد علیہ وسلم کی بوری زندگی ہیں جیسی ساتھ فراقی کاسلوک کیاجائے۔ اس معاملہ کی مثالیں رسول الشرصی الشد علیہ وسلم کی بوری زندگی ہیں جیسی ہوئی ہیں۔ فتح مد کے بعد فریش کے تمام وہ لوگ بوری طرح آپ کے قابو میں تھے جنھوں نے آپ کے ساتھ اور سلمانوں کے ساتھ مدترین ظلم کئے تھے۔ گرآپ نے ماضی کے جرائم کی بنیاد رکسی کو سرانے وی۔ سب کو کی جب بندھے ہوئے آپ کے سامنے حاضر کئے گئے توآب نے کی طرفہ طور پر معاف کر دیا۔ قریش کوگ جب بندھے ہوئے آپ کے سامنے حاضر کئے گئے توآب نے فوایا: ادھ بدوا فائنتم الطلقار (جاؤتم سب آزاد ہو) کچھوگوں کے بارے میں آپ نے وقتی طور پر قتل کئے واس خواس کے جائم کہ دے دیا۔ مگر اس کے بعد ان میں سے جب آزاد ہو) کچھوگوں کے بارے میں آپ نے دقتی طور پر قتل کئے باس کی طرف سے کسی نے آگر آپ سے جان مجنی کی در خواست کی۔ اس قسم کے سترہ فارد آدمیوں میں سے صف پائے کوقتل کی گیا جنھوں نے معافی نہیں مانگی تھی۔ اصر کی جنگ میں وشنی ہو حرب نے حضرت جزہ کوقتل کر دیا ۔ پائے کوقتل کی گیا جنھوں نے معافی نہیں مانگی تھی۔ اصر کی جنگ میں وشنی ہو تو میں ان کے تین آدمیوں کا مثلہ وقتی طور پر آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اگر اللہ نے بھے ان کا ویر فتی اور ہزدی فتی ویوں اللہ علیہ واللہ کی نورون کو معاف کر دیا گیا۔ کیونکہ بولی کی فیرت میں آکر موانی کا حکم دیا تھا ان میں وحتی اور ہزدی دونوں شامل تھے۔ مگر دونوں نے جب آپ کی خورت میں آکر موانی کی تھی۔ کیونکہ میں خورت میں آکر موانی کی خورت میں آکر موانی کی فورونوں کو معاف کر دیا گیا۔ کیونکہ میں طرفیہ منصورت اللی کے مطابی تھا۔ حب آپ کی خورت میں آکر موانی کی کو کونوں کو معاف کر دیا گیا۔ کیونکہ میں خورت میں آکر موانی کو موان کر دیا گیا۔ کیونکہ میں تو کونوں کو معاف کر دیا گیا۔ کیونکہ میں خورت میں آکر موانی کو کونوں کو معاف کر دیا گیا۔ کیونکہ میں طرفی منصورت البی کے مطابق تھا۔

یدا صول بے صدام مکت پر بینی ہے۔ انسان تجر نہیں ہے کدایک پیخر کو توڑ دیا جائے تواس کے دوسرے قربی بیخر کو توڑ دیا جائے تواس کے دوسرے قربی بیخر فوڑ نے دائے کے بارے میں کوئی دوئل ظاہر نہ کریں۔ انسان زندہ معاشرہ کا ایک زندہ جزر ہے۔ جب بی ایک انسان پر جارہ انہ کارروائی کی جاتی ہیں۔ فع کے بعد بو دقت نئی تعیریں لگتا وہ تعزیب اسمان میں تعزیب کاردوائیاں جم لیتی ہیں۔ فع کے بعد بو دقت نئی تعیریں لگتا وہ تعزیب کاروں کا منفا بلد کرنے میں صرف ہونے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد تھیلے خالفین کو عمومی معافی دے کرا نزدہ بند کردیا۔ مزید یہ کہ ان کی اکثریت اسلام قبول کرے اسلام کی طاقت کا ذریعہ بن گئی ، جیسے کہ عکومہ ابن ابی جبل ۔

مرفع وغبرماصل كرنے كے بعد اجتماعى معاملات كى اصلاح كامسئد ساھنے آتا ہے۔ بہاں رسول اللہ صلى اللہ واليم وسلم نے جلد بازى كاطريقيہ اختيار نہيں فرمايا بلكه عبرو تدريج كے دريوراصلاحات كا فقاد كيا۔

کد کے قریش دین ابراہمی کے وارث تھے۔ گرانحوں نے اصل دین ابراہی کو بگاڑ دیا اوراس میں بہت سی برعتیں جاری کردیں یشلاً حضرت ابراسم نے ع کو قری جبینوں کی بنیادیر دی الح میں قائم کیا تھا۔ قری سال تمسى سال سے گیارہ دن كم موتاہے ۔اسى وج سے قرى مبينوں كى مطابقت موسموں كے ساتھ باتى نہيں رئ يديناني على ابك موسم من آنا وركهي دوسر يدوسم مين يصورت قريش كي تجارتي مفاد ك خلاف تلى انھوں نے ج کو بہسیند گری کے موسم میں رکھنے کے لئے نسی (کبیسد) کا طریقدا ختیاد کرلیا۔ وہ قمری مہینوں میں برسال گیاره دن برها دیتے -اس طرح نام اگرج قری جینوں کا بوتا گر علاً اس کاسال شمس سال کے ساتھ جیتا -اس کی وجہ سے تاریخیں ۳۳ سال تک کے نئے بدل جآئیں، ایک بارمہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹائے کے معب ووباره ۳ سال برابيدا بوّاكرج ابرابيي طريق كے مطابق اص ذى الجريس بيّرتا ـ دسول انترصى النّرعليد وسلماس برمامور تقے كدوه قريش كى برعتول كوختى كريك كاكودوباره ابرابيى طريقه برقائم كريى - فتح مكه (دمضان ۸ھ) کے بعد آپ عرب کے حکمال بن گئے۔ آپ ایسا کرسکتے تنے کنٹی کی بدھت کو فوری طور پرخشے كرنے كا اعلان كرديں - كمرآپ نے صبرسے كام بيا۔ اس دفت شئ كے مهم صالد دوركو يوراجونے ميں صرف دو سال باتی تھے۔آپ نے دوسال انتظار فرمایا ۔ کم کے فاتح ہونے کے باو جود دوسال آپ ج کے لئے نہیں گئے۔ آپ نے صرف تیسرے سال (۱۰ مع) چی ها وت بی شرکت کی بوک ۲۲ سالد دورکو بوراکر کے شیک ابراہی تاریخ يرذى الجرس بورما تقا- اس دفت مشبور جمة الوداع بي آب في اللان فرماديا كماس سال ج جس طرع مورما ہے اس طرح اب ہرسال ہوگا۔ابنسی کا اصول ہمیشہ کے لئے ختم کیاجاتا ہے۔ یہ بات ہے جو حجة الوداع کے خطبيس آپ فيان الفاظمي ا دا فرماني:

اے لوگو زمانہ گھوم گیا۔ سب آج کے دن وہ اپنی اس ہیئت پر ہے جس دن کہ اللہ نے زمین واسمان کو بیداکیا تھا۔ اور مہینوں کی گنتی اللہ کے نز دیک ۱۲ مہینے ہیں۔ ایهاالناس ان الزمان قد استد ادفهوالیسوم کهیشته یوم خلق اللّم السلوحت والادض ، وان مدة الشهودعند اللّم اثناعشرشه بداً

(این جریرواین مردویم) ۱۲

اس تاخیریں بہت گہری مسلحت می کیونکہ بذہب میں جب کوئی طریقہ عرصہ تک رائج رہے تودہ مقدیں بن جاتا ہے۔ بوئکہ دوسال بعد خود می ان تاریخوں بن جاتا ہے۔ بوئکہ دوسال بعد خود می آن تاریخوں برآ رہا تھا ہو آپ چاہتے تھے۔ اس لئے آپ نے قبل از وقت اقدام کرکے غیر صردری مسئلہ کھڑا کرنے سے پر ہم خراکہ باتھا ہو آپ جب فطری رفتا رسے جج ہی اصل تاریخ ہے اور کیا۔ جب فطری رفتا رسے جج ہوتا رہے گا۔ آگیا تو آپ نے اعلاق فرما دیا کہ بی جج کی اصل تاریخ ہے اور آسئدہ اب انھیں تاریخ و ہوتا رہے گا۔

یرچیدمتالیں ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کدرسول الشمسلی الشرعلیہ وسلم نے کس طرح اپنی پوری تحریک میں ربانی حکمت کو کمحوظ رکھا۔ آپ نے خدا کے کاگ میں اپناکاگ طایا ، آپ نے خدائی منصوبہ سے موافقت کرتے ہوئے تمام کا رروائیاں کیں۔ بھی وجہے کہ آپ کی کوششسوں کے عظیم الشان نت گ برآ مد ہوئے رُ

دورجديدس اسلاى دعوت

دین کی دعوت کو دور سے دوروں میں تقسیم کیاجاسکتا ہے ۔ ایک، پیغیراً خوالزمال کے مورسے پہلے۔ دوسرا، پیغیراً خوالزمال کے خورک بعدد آپ سے پہلے مداکی جو کتابیں آگیں ان کی حفاظت کی دمرداری خودان لوگوں پر فالی کئی تھی جن کی طرف وہ کتابیں بھیجی گئی تقییں۔ اس سے ان کے بارے بیں استحفاظ (حفاظت طلب کرنا) کالفظ آیا ہے دیما استحفظ وامن کتاب اللہ دکافا علیہ دشھ ب اء، مائدہ سم می مگر قرآن کی حفاظت کی ذمرداری اللہ تعالی نے خود اپنے ہاتھ میں لے لی (انامخن نولس النک دوانال کے حفاظ ب المجروری اللہ تعالی النک دوانال کے حفاظ ب المجروری اللہ تعالی النک دوانال کے انتظامی دوانال کے حفاظ ب المجروری المجروری النہ تعالی کے خود ایسے ہاتھ میں لے لی (انامخن نولس النک دوانال کے حفاظ بون ، المجروری

رسول الشّرصلی الشّرعلیه وسلم اس بر مامور تقے که شرک و مغلوب کریں اور توجید کو غالب من کر کی مغلوب کریں اور توجید کو غالب من کر کے مثّرت سے موسکتا تھا۔ چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ علی میں دنیا بیں اللّٰہ خال کے مثل کو مغلوب کیا اور نے دھائی ہزار سالہ عمل کے نیچہ میں وہ حالات بیدا کئے جن کو استعمال کرے آپ نے شرک کو مغلوب کیا اور توجید کو فکری غلبہ کے مقام بر بہنچایا ۔

رسول ادر اصحاب رسول کی کوشسشوں کے نتیجہ میں شرک جمیشہ کے لئے مغلوب ہوگیا۔ اب

اس کی کوئی امیر مہیں کہ تنرک دوبارہ ایک فالب فکر کی حیثیت سے دنیا میں ابھرسکے۔ تاہم موجودہ زمانہ میں دوبارہ یہ معالیہ فکر کی حیثیت سے دنیا میں ان اس کے مقابلہ میں انحاد کو خالب فکر کی حیثیت سے اپنا مقام کھودیا ۔ اس کے مقابلہ میں توجید کا خالب فکر کی حیثیت حاصل ہے۔ بے خدا ذہن یا سکولرط زفکر آج دنیا کا فالب فکر ہے۔ اس کے مقابلہ میں توجید کا فکر عملاً دو سرے درجہ برح لیا گیا ہے۔

موجودہ زماند میں کرنے کا اصل کام ہی ہے کہ طوانہ طرز فکر کو مخلوب کیا جائے تاکہ توحیدا پنا فلبہ کامقام دوبارہ حاصل کرسکے۔اسٹر تعالیٰ کو یقیقا معلوم تھا کہ آئندہ دور الحاد آنے والاہے۔اس لئے اس کے اس کے نصرت دوبارہ ایسے حالات پیدا کرنے شروع کی نصرت دوبارہ تحک ہوئی۔ مجھیے ہزار سالہ کل کے دوبال اس نے دوبارہ ایسے حالات پیدا ہو جگے جو بالآخر دعوت توحید کے لئے معاول بن سکیں۔ یک اس اب اپنی کمیس کے مصلہ میں بہنے گیا ہے۔ کم اگر وہ مالات پوری طرح پیدا ہو چکے ہیں جن کو استعمال کرے دوبارہ توحید کو فکری فلبہ کامقام دیا جا سکے۔

ذائ القلاب

شابر مدنا كافي نبين

موجدہ نوا شیں ایک زبردست نئی انقلاب آیا ہے۔ یہ انقلاب کیا ہے ؟ اس کے لئے کوئی دوسرا موزول لفظ شہونے کی وجہ سے میں اس کو سائنسی انقلاب کہتا ہول ۔ جدید سائنسی انقلاب نے ان ان تاریخ میں بہلی بار ایسی فکری تبدیلیاں بیدا کی ہیں جودعوت توحید کے عین موافق ہیں۔ ان کوضیح طور براستمال کیا جائے توصرت فلمی ولسانی تبلیغ کے در دیے فلیہ توحید کا وہ مقعدد حاصل کیا جاسکتا ہے جس کے لئے اسس سے پہلے الوارا کھانی ٹری کئی۔

ے۔ بریرائنی انقلاب در اصل صدراول کے اسلامی انقلاب کا ایک ضمی صاصل (By product) ہے۔ استرتعالیٰ نے اسلامی انقلاب کے ذریع ایسے اسباب پیدا کے جنوں نے تاریخ کے اندر اپناعل شروع کیا۔

یبال تک کہ وہ اس انقلاب تک بینچا جس کو حدید سائنسی انقلاب کہاجا تا ہے۔ گویا خدا نے صدر اول میں شرک کے اوپرتو چید کو غلب دیا توامی کے اندر وہ اسپاپ بھی ہیدا کردے مجوب برکے زمانہ میں امحاد پرتو جید کو غالب کرنے میں مددگار بن سکیں۔

اراس انقلاب کاایک فائدہ پر مہواکہ توہاتی دورکا خاتمہ ہوگیا۔ توہم پرستی کیاہے۔ توہم پرستی امام ہے حقائق کی بنیاد پر دائے قائم کرنے کا جائے مفروضات دقیاسات کی بنیا دپر دائے قائم کرنے کا مرضلاً پر فرض کرلینا کہ جب کسی بڑے آدمی کی موت ہوتی ہے توسورج یا چاندگہنا جائے ہیں) پر ذہن اسلام کی طرف بڑھنے ہیں سب سے بڑی دکا وٹ ہے ۔ ابساا دمی حقائق واقعی کی بنیاد پر اسلام کا ورفیراسلام کا جائزہ نہیں لیتا بلکہ بیشگی مفروضات کی بنیاد پر بادلیں ایک کوشچے اور دو سرے کو خلط مان لیتا ہے ۔ شلا اسلام تاریخ طور پر ایک مستند دین ہے اور درگر تمام مذا میت تاریخی استنادسے محدم ہیں ۔ گر توہمات کے دور ہیں انسان اس کوا ممیت نہیں دے پانا کھا۔ جدید دور نے اس کو پوری امہیت کے ساتھ لیا۔ چنا بی موجودہ زبانہ بن انسان اس کوا ممیرت نہیں دے پانا کھا۔ جدید دور رہے نام سے ایک مستقل فن وجود بین آگیا ہے۔ اس فن کے تت یہ حقیقت پوری طرح مسلم ہوگئ ہے کہ تاریخی طور میر معتبر دین صرف اسلام ہے ۔ دو مر رے ادیان کو تاریخی اعتباریت کا درجہ حاصل نہیں۔

۲۔ سائنسی ذہن نے کا کنات کو تجربہ اور مشاہرہ کی روشنی میں جاننے کی کوشنش کی - اس کے

نیتجہ میں کا کنات میں چھیے ہوئے ایسے فطری حقائق انسان کے علم میں آئے ہواسلام کی تعلیمات کی تصدیق اعلی سطح برکررہ ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کی تحقیق نے بتایا کہ کا کنات میں ہرجگہ ایک ہی قانون فطرت کا رفرما ہے۔ جو قانون زمین کے احوال برحکم ال ہے وہی قانون کا گنات کے دور در از مقامات پر بھی حکم ال سے راس سے یہ ثابت ہوچا آ ہے کہ اس کا گنات کا خدا صرف ایک ہے۔ دو خدا یا سبت سے خدا کوں کی اس کا گنات میں گئیا کشش نہیں۔

سا۔ دین توحید کو قدیم زمانہ میں اختیار کرنے کے لئے ، ایک علی رکاوٹ، قدیم فلسفہ بھی تھا۔ قدیم زمانہ میں فلسفہ کوغالب علم کامقام حاصل تھا تعلیم یا فتہ طبقہ کے سوچنے کی ذہنی زمین اس زمانہ میں فلسفہ ہوتا تھا۔ اس کے نیتج میں دین توحید کی راہ میں ایک بہت بڑی صنوعی رکا وٹے حائل ہوگئی تھی۔

قدیم فلسفه کاآخری فشانه مهیشه سے آخری بجائی کی الماش دہاہے۔ گریہ ایک حقیقت ہے کہ تقریبًا بپانچ بزادسال کی شان دار تاریخ کے با دجود فلسفہ اپنے فشانہ تک پہنچے میں کمل طور پر ناکام دہا۔ اسس کی سب سے طری وجہ بیہ ہے کہ فلسفہ انسان کی محدود میتوں (Limitations) کا اوراک نزگرسکا ۔ وہ آخری سجائی تک پہنچنے کے لئے ساری کوشششیں صرف کرتا رہا۔ جب کہ انسان اپنی محدود صلاحیتوں کی وجہ سے بطور خود آخری سجائی تک بینچ ہی نہ سکتا تھا ۔

اس فلسفیان طرز فکر کی وج سے ہزار وں برس تک انسان بیچا ہتار ہاکہ دین توحید کی بنیپا د
جن اساسی عقائد برقائم ہے اس کو انسان کے ہے مکمل طور پر معلوم اور مشاہد بنا دیا جائے۔ مگریہ تمام غیبی
حقیقتیں تقیس اور انسان اپنی موجودہ صلاحیوں کے ساتھ ان غیبی حقیقتوں کا کال ادر اک بنیس کرسکتا ۔
جدید سائنس کا ، دینی نقط می نقط سے ، سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس مفروضہ کو ڈھا دیا۔ اس
نے آخری طور پریہ نابت کر دیا کہ انسان کی صلاحیتیں محدود ہیں۔ وہ اپنی محدود سے کی وجہ سے حقیقت کا
کی ادر اک نہیں کرسکتا۔ قدیم فلسفہ کی پیدا کر دہ ذہن زمین کو علی دنیا میں غالب مقام صاصل ہے۔
پرجا جی ہے اور اب سائنس کی دریافت کردہ دہن زمین کو علی دنیا میں غالب مقام صاصل ہے۔

فرمن کی اس تبدیل نے دیں توحید کے لئے راستہ صاف کر دیا ہے۔ اب اس نقط ہ نظر کو ، کم از کم باز کم باز کم ان کا سط طور پر ، مکم علی تاکید حاصل ہے کہ انسان کے لئے اس کے سوا چارہ نوس کہ حقیقت اعمالی کو پانے کے لئے وہ بہ بنبر کی اطلاع کا اعتبار کرے۔ اب یہ طالبہ سرا سرغیر علمی مطالبہ بن حیکا ہے کہ خدا اور وہی اور آخرت کو بماری آنھوں سے بمبی دکھا کہ اس کے بعد ہی ہم اس پر ایمان لائیں گے۔

معلوم اريخ من يرسيلا وا قدب كدخود علم انسانى في شابت كرديا بكدانسان كاعلم محدود ب

اور ممیشہ محدود رہے گا۔ انسان سائنسی ذرائع سے جب کا ننات کی کھوج کرتا ہے تواس پر بیختیقت منکشف ہوتی ہے کہ کا ننات اس سے زیادہ پیچ پیدہ ہے کہ انسان کا محدود ذہن اس کا احاطہ کرسکے۔ سائنس کی ہوتی ہے کہ کا ننات اس سے زیادہ پیچ پیدہ ہے کہ انسان کا محدود ذہن اس کا المحیت ثابت ہوتی ہے ۔ ایک طون انسان کا پیمیت ثابت ہوتی ہے ۔ ایک طون انسان کی پیمال ہے کہ وہ حقیقت کو آخری حقیقت کو آخری حد کہ نسیں جان سکتا ۔ بناوٹ کے اعتبار سے ایسی محدود میت کا شکار ہے کہ وہ می بھی حقیقت کو آخری حد کہ نہیں جان سکتا ۔ اس بر تر رہنا کا انسانی زندگی کا پی خلاور ہے ہود وہ بی بی ماکسی کے اقرار نے بین ہر کی طرورت کو خالف کی صور درت کو خالف کی سطے پر ثابت کر ویا ہے۔

سم قدیم زماندین انسان کواظهاردائی آزادی حاصل ندهی داس کی اصل وجه بادشا ہوں اور بڑے ان کومقدس اور بڑے ان کومقدس اور بڑے مقام پر پہنچ جاتے ان کومقدس سمھے لیاجا تا ۔ ان کور بیت ان کومقدس سمھے لیاجا تا ۔ ان کور بیت مرح بیاجا تا ۔ ان کور بیت مرح بیاجا تا ۔ ان کور بیت مرح کی اجاز کی در مروں کو اپنی مرضی کا یا بند بنا تیں ۔ توجید کے انقلاب نے انسانی بڑائی کا خاتمہ کیا اور بیدا علان کیا کہی انسان کو دوسرے انسان پرفضیلت نہیں ۔ اس کے بعد تاریخ بیں ایک نئی فکری لم چہوری انقلاب نے تمام انسانوں کو جس کی سیاسی تکمیل بالا خریور ہے میں جہوری انقلاب نے تمام انسانوں کو برابر محمرا دیا۔ ہر تعف کے لئے یہ فکری تی تسلیم کر لیا گیا کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق جو چاہے مکھے اور جو جاہے بولے ۔ اس انقلاب نے تاریخ بیں بہلی بار اس بات کومکن بنا دیا کہ فذا کے دین کی تبلیغ اسس طرح کی بچرا دھکو کا اندیشہ نہو۔

۵۔ سائنس نے آج کے انسان کے لئے خدائی بہت سی وہ مادی نمتیں کھولی ہیں جو ہزاروں ہیں سے کائنات کے اندر جیبی ہوئی تعیں - ان میں اسلامی دعوت کے نقط نظر سے سب سے اہم جدید ذرا نع مواصلات ہیں۔ پریس، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اسی طرح مختلف قسم کی تیز دنتار سواریاں۔ یہ چیزیں اسلام کے حق میں عظیم نعتیں ہیں -ان کو استعمال کرے اسلامی دعوت کو عالمی سطح پر بھیلایا جاسکتا ہے ۔

یرمواقع ہو عین اسلامی دعوت کے تی ہیں، پھیلے ہزار سالہ عل کے میتے یں پیدا ہوئے ہیں۔ پھیلے زمانہ میں میں موقع ہو عین اسلام کے فلبہ اول کے مالات فراہم کے ، ، اس ماری اس نے دوبارہ ہزار سالہ علی کے فیبہ ٹانی کے مالات فراہم کردئے ہیں۔ تاہم یہ مالات ومواقع خود ہے ندور ہروا قد منہیں بن جائیں گے۔ اس امکان کو داقعہ بنانے کے لئے زندہ یہ مالات ومواقع خود ہے ندور ہروا قد منہیں بن جائیں گے۔ اس امکان کو داقعہ بنانے کے لئے زندہ

انسانوں کی ایک جماعت درکا رہے۔ ایسی ایک جماعت اگر کھڑی ہوجائے تو قربی ستقبل ہیں اسی طسسرے دوبارہ اسلام کو تکری غلبہ ل سکتا ہے جس طرح قرن اول ہیں اس کو مٹرک سے مقابلہ بین فکری غلبہ حاصل ہوا تھا۔

اوپرج امکانات کا ذکر ہوا وہ تقریباً ایک سوسال سے ایسی کسی جاعت کا انتظار کر رہے ہیں مگر بدہم ہیں مگر بدہم ہیں مگر بدہم ہیں مگر بدہم ہیں ایسی کسی کوئی جاعت ابھی تک کوئی نہ ہوسکی۔ اس میں شک بہیں کہ کھیلے سوسال کے اندہمار سیاسی حالات کے دو عمل میباں بے شارجا عثیں اور تخریجیں ابھی ہیں ، مگریة تحریبی دقتی حالات ، خصوصاً سیاسی حالات کے دو عمل کے طور پر اٹھیں شکہ اس ربانی شعور کے تحت جو تھیلے جرادسال سے تاریخ کے اندر کام کریا رہا ہے اور چودھیں صدی ہجری میں ابنی تکیل کو مینچ ہے۔

سیرت کی تنابوں میں آتا ہے کہ بدر کے میدان ہیں جب طاقت ودائی کفرنطا ہر کھرودائی ایمان کے اور اللہ قسائی اور پڑوٹ پڑے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت احساس کے قت سجدے میں گرگئے اور اللہ قسائی سے نصرت کی وعائیں مانگنے گئے ۔ اس ٹاڈک کی میں آپ کی زبان سے ہو کلمات نظے ان میں سے ایک جمله برتھا: اللہ مان تھلات ھن کہ العصاب قد لا تعبد بعد ها فی الادض (فدایا اگریگروہ بلاک ہوگیا تو اس کے بعد زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی) ۔ یہ کوئی مبالغہ نہ تھا۔ حقیقت بہدے کہ وہ تین سوتیرہ و وصیل ہو ہے مرد سامانی کے با وجود بدر کے معرکہ میں کھڑی ہوئی تھیں یہ فی عام قسم کے بین سوتیرہ لوگ نہ تھے ۔ یہ عصب براصل وہ گروہ تھا جس پر ڈھائی بڑارسالہ تاریخ منہی ہوئی تھی۔ اس طرح آن و دبارہ ایک نیاعصابہ (گرفہ) مورک اس کے درکار ہے جس پر تھی بڑارسالہ تاریخ منہی ہوئی ہو۔ ہو اپنے شور کے اعتبار سے تھی بڑارسالہ تاریخ کا وارث ہو۔ ہو اپنے شور کے اعتبار سے تھی بڑارسالہ تاریخ کا وارث ہو۔ ہو اپنے شور کے اعتبار سے تھی بڑارسالہ تاریخ کا وارث ہو۔ ہو اپنے شور کے اعتبار سے تھی بڑارسالہ تاریخ کا وہ اس میں ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو ہو ہو ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھائی ہو ہو ہو تھی ہو تھی

# اصحاب رسول

## قرآن ين الوكول كوايمان كى دعوت ديت بوئ كهاكياب:

فاق آمنوا بمثل ما آمنتم ب فق داهتد د ا اگروه اس طرح ایمان لائیس جس طرح تم ایمان لا کم مروان تولوا فانما هم فی شقاق (البقره سمور) توب شک وه بهایت بیاب بور و اور اگروه منه مردی تو وه اختلاب می بیری بیس ر

اس معلوم ہواکہ اصحاب رسول مذصرف اول الایمان ہیں بلکہ وہی ہمیشہ کے لئے تی کا نونہ بھی ہیں۔ خدا کے پہال ہو ایمان کی کوئی بھی ہیں۔ خدا کے پہال ہو ایمان محتبر ہے وہ دہی ایمان ہے جوصحابکرام جیسا ایمان ہو۔ دین وایمان سے تحقیقت ہو، اللہ تعالی کومطلوب نہیں ۔ ایسی قسم جوصحابی کرام کے دین وایمان سے تحقیقت ہو، اللہ تعالی کومطلوب نہیں۔

یہاں صحابیکرام کی چندخصوصیات مختصرًا درج کی جاتی ہیں دین ان کے لئے مجوب بیزین گیا تھا

اصحاب دسول کی خصوصیت قرآن میں بربتان گئی ہے کہ ایمان ان کے لئے ایک مجوب شئے بن گیا تھا (انجرات ے) مجبت کسی چزسے قبات کسی چزسے قبات کسی چزسے تعلق پیدا تھا (انجرات ے) مجبت کسی چزسے تعلق کا آخری درجہ کا آخری درجہ کا تعلق پیدا دمی کا ذہن اس چیز کے بارے میں ہوجائے قودہ آ دمی کے لئے ہرچیز کا بدل بن جا تا ہے۔ اس کے بعد آ دمی کا ذہن اس چیز کے بارے میں اس طرح متحرک ہوجاتا ہے کہ آ دمی بغیریتائے ہوئے اس سے متعلق ہریات کوجان لیتا ہے۔ اس کو خواہ معروف معنوں میں کوئی نقشہ کار نہ دیا گیا ہو گراس کا ذہن خود بتا دیتا ہے کہ اس کو اپنی مجبوب شئے کے معروف معنوں میں کوئی نقشہ کار نہ دیا گیا ہو گراس کا ذہن خود بتا دیتا ہے کہ اس کو اپنی مجبوب شئے کے لئے کیا کرنا چاہتے اور کیا نہیں کرنا چاہئے (التوبہ ۲۸)

مبت کی سطح کے تعلق کا مطلب ہے دل جہری کی سطح کا تعلق ۔ بینی یہ کہ اُدمی اسلام کے نفع نقصان کو خود ابنا نفع نقصان سمجھنے گئے ۔ اصحاب دسول کو اسلام ہے اس قسم کا تعلق پدا ہوگیا تھا ۔ وہ اسلام کے فاکر سے سے اسی طرح خوش ہوتے تھے جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کی کامیابی سے خوش ہوتا ہے ۔ اسلام کوکوئی نقصان پہنچے تو وہ اسی طرح بے حین ہوجاتے تھے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کے متعلق ناخوش گوار خرس کر ترطب اٹھ تا ہے اور اس دقت کہ اے حین نہیں آتا جب تک وہ اس کی تلافی ذکر ہے ۔

كسى چيز سے محبت كے درجے كا تعلق بيدا بوجائے تو آ دى كا فران اس كے بارے بيں بورى طسرت

جاگ اٹھتا ہے۔ وہ اس کی خاطر ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہوجا آ ہے۔ اس کی ضروبت اور تقاضوں کو وہ بہلے بغیرجان لیتا ہے۔ اس کی بات کو پانے کے لئے کوئی نفسیاتی گرہ اس کی راہ میں صائل نہیں ہوتی۔ اس کے راستے میں اپنا حصہ اور کرنے کے لئے وہ کسی چیز کو عذر نہیں بناتا ۔

جب آدمی کسی معاملہ کو اپنامعاملہ مجھے تو اس کے بعد اس کو نہ زیادہ بتانے کی ضرورت ہوتی اور نہ زیادہ بجھانے کی ۔ اس کا قبی تعلق اس کے لئے ہردوسری چڑکا بدل بن جاتا ہے۔ وہ کسی معاومنہ کی امید کے بغیر ملی طرفہ طور پر اپنا سب کچھ اس کے لئے لٹ دیتا ہے۔ اس کی خاطر کھونا بھی اس کو پانامعلوم ہوتا ہے۔ اس کی خاطر بے فیمت ہوجانا اس کی نظریس سب سے ذیادہ قیمتی ہوجاتا ہے ۔ اس کے لئے وہ ہر دوسری مصلحت کو نظر انداز کردیتا ہے۔ اس کے لئے وہ ہر تعلیق کو اس طرح سہد لیتا ہے جسے کہ دہ کوئی تعلیقت ہی مصلحت کو نظر انداز کردیتا ہے۔ اس کے لئے وہ ہر تعلیق کو اس طرح سہد لیتا ہے جسے کہ دہ کوئی تعلیقت ہی مصلحت کو نظر انداز کردیتا ہے۔ اس کے لئے وہ ہر تعلیق کو اس طرح سہد لیتا ہے جسے کہ دہ کوئی تعلیقت ہی

اصحاب رسول کوئی غیر عمولی انسان ندیھے۔ وہ کوئی ماورائے بشر مخلوق مہیں تھے۔ ان کی خصوصیت صرف یوٹنی کہ "محیت ان کورین والمان صرف یوٹنی کہ "محیت ان کورین والمان سے ہوگیا تھا۔ عام آدمی ایست تقبل کی تعمیر کو دینے سے ہوگیا تھا۔ عام آدمی ایست تقبل کی تعمیر کو دینے لیے تھے۔ وہ دین کے لئے اپنا حصد اداکر نے کو اتنائی طروی تمجھنے گئے تھے جتنا کوئی شخص اپنی ذاتی ول چپی کے لئے تھے۔ وہ دین کے لئے اپنا حصد اداکر نے کو اتنائی طروی تمجھنا ہے۔ ان کی بی خصوصیت تھی کہ وہ تاریخ کے دہ گردہ بنے جس نے اسلام کو عظیم ترین کامیابی کے مقام تک بہنچایا۔ کے دہ گردہ بنے جس نے اسلام کو عظیم ترین کامیابی کے مقام تک بہنچایا۔

صحابر کی یا افر کھی صفت تھی کہ انھوں نے اپنے ایک معاصر رسول کو پہچاٹا اور اس کا ساتھ دیا۔ یہ کام اتن مشکل ہے کہ معلوم تاریخ میں جماعت کی سطح برصرف ایک بار بیش آیا ہے۔ قدیم تاریخ کے ہر دور میں بیضہ بیش آیا ہے۔ قدیم تاریخ کے ہر دور میں بیضہ بیش آیا کہ رسولوں کے مخاطبین نے ان کا انکار کیا اور ان کا مذات اڑا یا۔ بائیل میں ہے کہ "تم نے میرے نبیوں کو ناچیز جانا" یہ نبیوں کو ناچیز چانے اور ان کا مذات اڑا یا۔ بائیل میں ہے کہ "تم نے میرے نبیوں کو ناچیز اس کے بیاں استہزار دستی کے قدیم نبیوں کے نام پر ہوتا تھا۔ جہاں تک وقت کے نبی کا سوال تھا اس کے لئے الی کے پاس استہزار دستی کے سوائے منہ تھا۔

یبود فے حضرت مین کا انکارکیا ، حالا نکد وہ موسیٰ کو ما نتے تھے۔ نصاری نے حضرت محد کا انکارکیا ، حالانکہ وہ حضرت میں کی برستش کی حد تک عزت کرتے تھے۔ اسی طرح قریش نے رسول افترصلی الشرعلیہ وسلم بر تھیرما رے اور آپ کو گھرسے نکالا ، حالانکہ وہ حضرت ابرا بیم کے وارث ہوئے پر فو کرتے تھے۔ اس کی وجد کیا ہے۔ اس کی وجر ہے کہ قدیم نیں کی نبوت تاریخی روایات کے نتیجہ بیں تابت سندہ بنوت ین جاتی ہے۔ وہ کسی قوم کے قومی اٹا نہ کا ایک لازمی جزیرہوتی ہے کسی قوم بیں آنے والا نبی اس کی بعد کی نسلوں کے لئے ایک طرح کا مقدس ہیروین جاتا ہے۔ اس کو ماننا اپنے قومی شخص کو قائم کرنے کے ہم حنی بوتا ہے۔ فلا ہر ہے کہ ایسے نبی کو کوئ خیس مانے گا۔ گروقت کے نبی کی نبوت ایک متنازعہ نبوت ہوتی ہے۔ وہ التباس کے ہر دہ بین فلا ہر ہوتی ہے۔ اس کو ماننے کے لئے ظوا ہر کا ہر دہ بھا اگر حقیقت کو دکھینا برتا ہے۔ اس کا ساتھ دینے کے لئے اپنی اناکو دفن کرنا ہوتا ہے ۔ اس کے سٹن کی ماہ میں اپنا سروایہ خرج کرنا ایک ایسے مشن کی ماہ میں اپنا سروایہ خرج کرنا ایک ایسے مشن کی ماہ میں اپنا سروایہ خرج کرنا ہوتا ہے جس کا بر سرق ہونا ابھی اختلافی ہو، جس کے بارے میں تاریخ کی تصدیقات ابھی تبی نہ ہوئ ہوں می جارکرام دہ لوگ تھے جفوں نے معاصر رسول کو اس طرح مانا جس طرح کی تضدیقات ابھی تبی نہ بوئ ہوں می جارکرام دہ لوگ تھے جفوں نے معاصر رسول کو اس طرح مانا جس طرح کی تصدیقات ابھی تبی نی دول کو مانتا ہے ۔

غزوہ خندق میں جب محاصرہ شدید ہوا اور حمولی ضوریات کی فراجی نامکن ہوگئ تو ایک مسلمان کی زبان سے پہملہ کل گیا کہ حمد ہم سے وعدہ کرئے تھے کہ ہم کسری اور قیصر کے فزانے ماصل کریں گے اور اب یہ حال ہے کہ جارا ایک شخص میت انحلا جائے کے لئے بھی محفوظ نہیں (کان محمد العدن نا ان ناکل کسنو ذرک سوئی وقیصر واحدن الایا میں ان ید صب الی الفائط اسیرۃ این بشام جزر ثانی صفر سما) غزوہ فزرت کے وقت رسول اللہ کا وعدہ معن ایک منفی وعدہ تھا، آج یہ ایک تاری واقعہ بن چکاہے میں برنے اس وعدہ کے تاری واقعہ بننے کے بعدر سول کی عظمت کو مان رہے ہیں۔ دولوں مانے میں اتفازیا دہ فرق ہے کہ ایک کو دو سرے سے کو گی نسبت نہیں آج میں غیر سم محقق می بیٹے یا سلام کو تاریخ کا مسب سے بڑا انسان کہنے برحم ورہے مگر آپ کی زندگی ہیں آپ کی مخلمت کو بہا نا تناشی تھا کی صوت وی تو گی اس میں ایسان کہنے برحم ورہے مگر آپ کی زندگی ہیں آپ کی مخلمت کو بہا نا تناشیل تھا کہ صوت وی تو گی اس کو بہا یا سکت تھے جن کو خوا کی طرف سے تصوصی توفیق میں ہو۔
مخلمت کو بہا نا تناشی تھا کہ صوت وی توگ اس کو بہا یا سکت تھے جن کو خوا کی طرف سے تصوصی توفیق میں ہو۔

برت کی کتابول میں صحابر کا دعی طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قران کے نازل شرہ حصد کو لیتے اوراس کو گوگول کے ساخ پڑھ کر رنا تے تھے (خص فن جلیجہ) لا سلام وقلا علیہ ہانقدان) چنا نچہ درینہ میں بوصحابہ بیلیغ کے سان کو دہاں تقی (قرآن پڑھنے والا) کہاجا تا تھا۔ یہ بات آج کے ما تول میں بظاہرانو کئی معلوم نہیں ہوتی ۔ کے لئے گئے ان کو دہاں تقی ارتک کو مذت کرے آپ اسلام کے ابتدائی دور میں بہنی جائیں اور اس وقت کے مالات میں اسے دی کھیں تو بیا تن الوکھا وا قور معلوم ہوگا کہ نداس سے بیبلے وہ کہی جاعتی سطح پر بیش آیا اور نہ اس کے بعد۔

آج جب بم لفظ " قرآن "بولت بي تويه بارك ك ايك الي عظيم كلب كانام بوتا ب حس في بوده صديول ميں اپنی عظمت کو اس طرح مسلم کيلہے کہ آج کرورول انسان اس کوخداکی کتاب مانے پر مجبور ہیں۔ آج اپتے آپ کو قرآن سے منسوب کرناکسی آدمی کے لئے فرواعزاز کی بات بن علی ہے۔ مگرزما خزول میں لوگوں مے نزدیک اس کی پریشیت دی عرب میں بہت سے لوگ تھے ہور کتے سے کہ محدثے بلائے نما نے تھے کہ انیول کو جوڑ کر الككتاب بنالى بي يم جابي توم كلي اليكتب بنالين ودنشاء لقلنامثل هذا ان هدندا ال اسا خيرالا ولين، الانفال ٣١) كوئي قرآن ين تحراركو ديكركبتاكريك في خاص كتاب نبيس رهدكي إس بس جذ باتیں ہیں، انفیس کووہ صح شام دہراتے رہتے ہیں دوقالوا اساطیرالاولین اکستبھانھی تسلی علمیہ كي لأواصيلا ، الفرقان ٥)

اسي حالت مي قرآن كوبېچانناگوياستقبل مي ظاهر بونے والے واقعدكو حال مي د كھناتھا۔ ير ايك تحيي مونى حقيقت كواس ك البت شده بغن سيد بالينا تحاد يهراي وقت مي قران كوكتاب دعوت بنالیناا ورجی زیادہ شکل کام ہے۔ کیونکہ اس کے لئے اپنی عظمت کو کھوکر دوسرے کی عظمت میں مگم جِنْ إِرْ تَاہِے ۔ یہ اپنے مقابلہ میں دوسری شخصیت کا اعترات کرناہے، اور وہ بھی اُسی شخفیت کا حس کی حِشْيت العِيْسَلَم نه جونى جور عرب كومشهورشاع ببيد في اسلام قبول كيا اورشاعرى حجوردى كمى في وجها كمِّ فَسْاع ى كيول چور دى . بيد في كها: ابعد القرآن دكيا قرآن كيدهي ) آج كوني أدى شاعى جور كريجله كمي تواس كوزبردست عظمت اورمقبوليت حاصل موگى . مگرلبيد كے قول ميں ا در آج كے شاعر كے قول میں کونی نسبت نہیں کرونکہ آئ کا شاعر تاریخ کے اختتام پر پی جلد کہدر ہا ہے جب کہ ببید نے تاریخ کے آغاز پريجد كہا تھا۔ بى دە تقىقت بى جوقراق بى ان لفظوں مى بيان كى كى ہے۔

وكول كربابنيس بوسكة جفول فيق سي يبلي فريادر جادكيا-اك كاورج بعدش خريث ا ورجباد كرف والول س

لايستى منكم عن انفق من ميل الفتح ويسائل تميس عرول في كيد فري اورجاد كري وه ال اولاك اعظم درجية من الذين انفقوا من بعدوقاتلوا الحديدا

ببت زیادہ ہے۔

فيرقائم شده صداقت كے لئے مال سانا

ابن ابى حالم في الك محالي كا واقعدان الفاظ من نقل كيا ب:

عَى حِدِل الله بن مسعود قال لما نولت هٰ له الآية عيم الشرين مسعود وفي الشرحذ سعد وايت ب كرجب دمن ذالذی يقرض الله قرضاً حسدنا فيضا عف الد قرك مي برايت اترى كوك بع جوالتركوش من در

توحفرت ابودعداح الفارى فيرسول الشرصلى الله صلى المترعليه وسلم سے كها: اے فداكے دمول ، كيا الشرواقعى بم س قرص جابتا ہے۔ آپ فرمایا ہاں ا ابد دصراح - انخول في كها ا عدرا كرسول اينا باتقلائے۔راوی کھے بیں کہ آپ نے اپنا باتھ ان کے إلهمين ديا-الودمداح فكهاكس فايناباغاي رب كوقرض مي دے ديا-ان كاايك كموروں كابلغ تقا جسي يي مودرخت تھے اس وقت ان كى بيوى ام ومداح ابنے بچوں کے ماتھ باغ ش تھیں۔ وہ باغ ش واین آے اور آوازدی کہ اے ام وصاح - انخول نے كهابال ابودصراح في باغ سنكلو كيونكراس كو يس نے اپنے رب کو قرض میں دے دیا۔ بوی نے کہا: اسابه ومداع آب كى تخارت كامياب داى - اور اس ك بعداية ما ان اوراية يول كوساكر باغ سے كل آكي ربول التُرصل التُرعليه وسلم في فرايا: الإ دحدات كے لئے جنت میں کتنے ہی شاداب اورکیل دار ورفت ہیں۔

له المديد ۱۱) قال العالد حداح الانهادى يادسول الله وان الله ليريد مناالق ض قال نعم يا ابا الد حداح ـ قال الذي يدك يا يسول الله - قال فانى قد اقد منت دفي حائطى ـ وله حائط في له ستمائلة نخلسة وام الد حداح فيه وعيالها - قال فاجحداح الموالد حداح قالت فيا المحداح قالت وقال اخرجى فقد اقرضته دبى عزوجل فقالت منه متاعها وصبيانها ـ وان وسول نقلت منه متاعها وصبيانها ـ وان وسول الله صلى الله على عال كم من عذق رداح في الجنة لابي الد حداح و رتفسراي كيش في الجنة لابي الد حداح و رتفسراي كيش في الجنة لابي الد حداح و تفسراي كيش في الجنة لابي الد حداح و تفسيراي كيش في المين الميني كيش في المين ال

یدایک نمائنده داقعہ ہے جس سے اندازه ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جس دہن پر ایمان لاے بتھے اس دہن کی خاطر قربانی بیش کرنے کے لیے دہ کس قدریے چین رہتے تھے۔ بہاں دوباره ذہن ہیں رکھ لیجھے کہ یہ داقعہ ہج دہ سو سال پہلے کا ہے۔ آئ کوئی شخص دین کے نام پر اس قسم کا انفاق سے زیادہ بڑی چیزی جائے۔ گرا صحاب رسول کے درمیان تھ بولیت کی صورت میں اس کو بہت جلد اپنے انفاق سے زیادہ بڑی چیزی جائے۔ گرا صحاب رسول کے زمانے میں صورت حال باکل مختلف تھی۔ اس وقت دین کی راہ میں اپنا مال ٹراہ ما ول میں دیوا تی کا خوا اس بانے کا ذریع تھا، دہ اور نے میناروں پر نمایاں ہونے کے بجائے بنیادگی ذمین میں دفن ہونے کے ہم منی تھا۔ بائے کا ذریع تھا، دہ اور نے میں تو نہ ہوئے ہیں کی بیت اس وقت ایمی شدید تھی ہیں کی بیت اس وقت ایمی شدید تھی ہیں کی بیت ایک اور میں اینا اثار نہ بیش کرنا تھا ، جب کہ آئ کا اوری

## اپناتاج دومرے بے مربید کھنا

طرینه میں عبدالندین ابی بہت عاقل اورصاحب تخصیت آ دمی تھا، وہ مدینہ کا سب سے زیادہ ممثار مرداد سحجاجا آئا تھا۔ بینانچہ مدینہ کے باشندوں کو اپنا اختلاف وانتشارختم کرنے کا احساس ہوا توانھوں نے عبدالندین ابی کونتخب کیا کہ اس کو اپنا با ورشاہ بنائیں اور اس کی علامت کے طور پر اس کو ایک تاجی پہنائیں رفاحا عبد الله بن ابی فکان قوحه حد نظموا لے النحرَزَ رلیتیّوّ جوہ شم پُرککوہ علیہ م، سبرہ ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۲۱۷)

عبداللہ بن کی ناج پوشی کا انتظام کمل ہوجیکا تفاکر عین اس وقت اسلام مدمیز میں بہتے گیا۔ مدینہ کے باشندوں کی فطرت نے اس کے صداقت کی گواہی دی اور اسلام گھر گھریں بھیلنے لگا۔ اس کے بعد مدینہ کے باشندوں کا ایک نمائز دہ وفد مکہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاقات کی اور آپ کی زبان سے باشندوں کا ایک نمائز دہ وفد مکہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاقات کی اور آپ کی زبان سے آپ کا پیغام سنا۔ ایفیں نظر آبیا کہ مدینہ کی اجتماعی نظیم کے لئے ایفیں ہو شخصیت در کارہے وہ زبادہ بہر طور برخصین عبد اللہ کی صورت میں موجود ہے ۔ ایفوں نے مدینہ کے لوگوں کی طون سے آپ کو بیش کش کی کہ آپ مدینہ آئیں اور وہاں بھا دے سردارین کر رہیں۔ اسلامی تاریخ کا یہی وہ واقعہ ہے جو بیعیت عقبہ ثانیہ کے مدینہ آئیں اور سے شہور ہے۔

یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ یہ اپنا تاج دومرے آ دی کے سرپر رکھ دینے کے ہم می تھا۔ قدیم قبائی دور پس ایساکوئی واقعہ ہے صدنا در واقعہ تھا۔ اپنی قوم یا قبیلہ سے با ہرکسی آ دی کو اپنا غیر شروط سوار بنالینا ہمیشہ انسان کے لئے مشکل ترین کام رہاہے اور قدیم زمانہ میں قویہ اور کھی زیا دہ شکل تھا۔ مزید یہ کہ جب یہ واقعہ بیش آیا اس وقت ہیں۔ اس بر غفرت مہتی کا نام نہ تھا جس سے ہم آج واقعت ہیں۔ اس وقت محمد ایک ایسے انسان تھے جن کو ان کے اہل وطن نے نکال دیا تھا۔ جن کے ساتھ قومی عصبیت اور تاریخی عفرت شائل نہوئی تھی ۔ بونصرف متنازعہ تحفیہ سے تھے بلکہ ایک لئے ہوئے بے گھرانسان تھے۔ جن کو اپن مسل کے عفرت شائل نہوئی تھی ۔ بونصرف متنازعہ تحفیہ سے تھی بلکہ ایک لئے ہوئے بے گھرانسان تھے۔ جن کو اپن مسب پکھ دے دیا تھا اور ان سے پانا کچھ بھی نہ تھا ۔ ۔۔۔۔ بدیویں صدی میں کسی برنارڈ ش کے لئے ہورپ کی سرداری کی بیش کش کرے۔ برجی صدی عیسوی میں کسی بہت اسان ہے کہ وہ بیغیر اسلام کے لئے ہورپ کی سرداری کی بیش کش کرے۔ برجی صدی عیسوی میں کسی کے لئے اس کا تصور بھی اسلام کے لئے ہورپ کی سرداری کی بیش کش کرے۔ برجی صدی عیسوی میں کسی کے لئے اس کا تصور بھی اسلام کے لئے ہورپ کی سرداری کی بیش کش کرے۔ برجی صدی عمل میں میں کے لئے اس کا تصور بھی اسلام کے لئے ہوں بیا بیا اجتماعی امام بنانے۔

ابنى محدوديت كوجائنا

رسول الترصلى التعليه وسلم كاطريقية تفاكر حب بينى كوئى معامله بيش آيا تواكب اس كبار سي يس لوگوں سيمشوره كرتے -آپاپنے اصحاب كوجع كرتے اور معاملہ كوبيان كرك فرمات كمانشيرواعتى إيها الناس

(ا ب اوگو جھے شورہ دو) آپ بطا ہر مسب سے مشورہ طلب کرتے۔ گر عملاً یہ ہوتا کہ کچھ دیر فاموشی رہی اور اس کے بعد حضرت ابو بحر کھڑے ہوئے اس کے بعد حضرت ابو بحر کھڑے ہوئے اور خضراً کچھ بول کر بعظیم اس کے بعد حضرت ابو بحر کھڑے ہوئے اور فضراً کچھ بول کر بعظیم جائے ہوئے۔ اس کے بعد عضرت ابو کر کی خلافت کا زمانہ آیا تو آپ بھی اسی طرح لوگوں کو جھ کر کے مشورہ طلب کی وفات کے بعد جس میں کے بعد حضرت کا زمانہ آیا تو آپ بھی اسی طرح لوگوں کو جھ کر کے مشورہ طلب کرتے ، اب یہ بوتا کہ کچھ دیم فاموش کے بعد حضرت کا رکھ تصرف اور اتفاق رائے سے فیصلہ ہوجاتا۔ حضرت عمر کے بعد غیرا صحاب کی تعداد بڑھ گئی اور ذرہ صورت باتی ندر ہی۔ اور ذرہ صورت باتی ندر ہی۔

یدبظاہرایک سادہ سی بات ہے گریہ اتن اہم بات ہے کہ تاریخ میں کوئی دوسرامعا شرہ نہیں پایا جا تا جس نے اس کا ثبوت دیا ہو۔ بہطر عمل صرف اس دقت ممکن ہوتا ہے جب کہ آدمی اتنا نودشناس ہوجائے کہ وہ اپنی کمیول اور محدود میتوں کو جلنے لگے۔ وہ دوسرے کے "ہے "کے مقابلیں ، ہے «نہیں» سے واقع نہوجائے۔ وہ اپنے کو اس حقیقت بہندا نہ نظر سے دیکھتے لگے جس نظرسے دوسراشخص اسے دکھ رہا ہے۔

اس میں اتنا اور اضافہ کر لیجئے کہ یہ واقع جس ابو بحر وعمر کے ساتھ بیش آیا دہ ابو بکر وعمر وہ نہتھے جن کو آئ ہم جانتے ہیں ، آئ ہم جم بنا تاریخ والے ابو بکر وعمر کو جانتے ہیں ۔ مگر وہ آغاز تاریخ والے ابو بکر وعمر کو جانتے ہیں ۔ مگر وہ آغاز تاریخ والے ابو بکر وعمر کو جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جیسے کوئی ٹابت شدہ واقعہ کو د بجھتا ہے ۔ مگرری ہوئی تاریخ کے ستون ہیں جن کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کوئی ٹابت شدہ واقعہ کو د بجھتا ہے ۔ ابو بکر وعمر "کو تاریخ بننے سے پہلے «وابو بکر وعمر "کو تاریخ بننے سے پہلے جانتا اتنا ہی شکل ترین معیار پر پورے اترے ۔ وصحاب رسول وہ لوگ تھے ہو اس شکل ترین معیار پر پورے اترے ۔ وصحاب رسول وہ لوگ تھے ہو اس شکل ترین معیار پر پورے اترے ۔

غزوہ فرات السلاسل کا واقعہ ہے۔رسول النگر صلی التدعلیہ وسلم نے اولاً ایک دستہ حصرت عروبی العاص کی مرود اری ہیں پھیجا۔ یہ حکر شام کے اطراف میں تھی۔ حضرت عروبی العاص نے وہاں پہنچ کر ویشن کی سیاری کا حال معلوم کیا تو اپنا دستہ انفیں اس کے لئے ناکا فی معلوم ہوا۔ انھوں نے ایک مقام پر محفہ کر رسول التہ صلی التہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے دوسوا دمیوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کی سرکر دگی میں اس کور وان فرایا ہے۔

حصرت ابوعبيده جب اپنے دستہ کو لے کرمنزل پر پہنچ اور دونوں دستے ساتھ ہوگئے توسوال بيدا

بواکه دونوں دستوں کا امیر کون بور حضرت عروین العاص نے کہا کہ دو مراد سند میری مدو کے لئے بھیجاگیا ہے اس لئے اصلاً پس بی دونوں کا امیر بول ۔ حضرت ابوعبیدہ کے ساتی اس سے تنفق نہ تھے۔ ان کا خیال مست کہ یا تو ابوعبیدہ دونوں دستوں کا امیر الگ الگ رہے ۔ جب اختلات بڑھا تو ابوعبیدہ دونوں دستوں کا امیرالگ الگ رہے ۔ جب اختلات بڑھا تو ابوعبیدہ بن الجراح نے کہا: اسے عرو، جان لو کہ رسول النہ صلی اللہ طلبہ وسلم نے مجھرسے جوآ خری عہدایا وہ برتھا کہ آ بیسنے کہا کہ جب تم اپنے صابحی سے طوتو ایک دوسرسے کی بات مان اور اختلاف شکر نا۔ اس لئے خدا کی قسول اگر تم میری نا فرمانی کرو گے تب بھی میں تھاری اطاعت کروں گا د تعلی عصرو ان آخر جماعهد الی دسول الشکام میں نا فرمانی کرو گے تب بھی میں تھاری اطاعت کروں گا د تعلی عصرو ان آخر جماعهد الی دسول الشکام علی به وسلم ان قال: اذا مت مست علی صاحب شرح خطا وعا و لا تختلفا ۔ وانگ والله ان عصیت نی لاطعت ہے ، رواہ ابیہ تی وابن حساکر)

حضرت ابوعبیده کے لئے یمکن تھاکہ وہ ذمہ داری کو گردین العاص پرڈال کران سے لا تتناہی بنت کرتے رہیں۔ اگردہ ایساکرنا چاہتے تو وہ سہت سے ایسے الفاظ پاسکتے تھے جن یں ان کا اپنا دجود بائل درست اور دوسرے کا دجود بائل باطل دکھائی دے یگراس کے بجائے انھوں نے یہ کیاکہ سادی دمرداری فود اپنے ادپر لئے دائوں نے مسئلہ کو یک طرف طور برخم کر دیا۔ اجمائی زندگی میں بہ چیز بے حد ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کہ ان اجمائی زندگی جن بین ہوکہ وہ حقوق کی بحث یں کہ کوئی اجمائی زندگی جن بین مراج نہ جو وہاں صرف آپس کا اختلاف جنم لیتا ہے نرکہ آپس کا اختلاف جنم لیتا ہے نرکہ آپس کا اختلاف حنم لیتا ہے نرکہ آپس کا احتلاف

شكايات سے اوپر المكركرسوچيا

خالدین الولید بے صربها در تقے۔ ان کے اُندر فیر معولی فوجی قابلیت تھی۔ رسول العُدْصلی العُرْعلیہ وسلم کے زمانہ سے ہے کر حضرت ابو کمرکی خلافت تک وہ سلسل اسلامی فوج کے سردار رہے۔ تاہم حضرت عمر کوان کی بعض عادّ تیں بینن دیمقیں۔ چنانچرانھوں نے حضرت ابو کم سے کہا کہ ان کوسرواری کے عہدہ سے ہٹا دیا جائے۔ گرحضوت ابو کم رنے ان کے مشورہ کونہیں مانا۔ گرحضرت عرکو اپنی دائے پر اُن اصراد مقا کہ جب وہ فلیفہ ہوئے تو انھوں نے حضرت خالد کو سروادی سے معز ول کرکے ایک عمولی سیاہی کی عینیْست دے دی ۔

اس وقت حفرت خالد شام کے علاقہ میں فقوحات کے کارنا ہے دکھارہے تھے۔ مین اس وقت خلیفہ خانی نے اخیر میں میں میں المجراح کو ان کے اوپر سروار شکر بنا دیا۔ اس کے بعد فوجیوں کی ایک تعداد خالدین ولید کے خیر میں جمع ہوئی اور ان سے کہا کہم آپ کے ساتھ ہیں ، آپ خلیف کا حکم نما نے کے گر حفرت خالد نے سب کورخصت کر دیا اور کہا کہ میں جمر کے لئے نہیں لو تا بلک عمر کے دیا اور کہا کہ میں جمر کے لئے نہیں لو تا بلک عمر کے دیا کا وی اور کہا کہ میں جمر کے لئے نہیں لو تا بلک عمر کے دیا کے لئے لو تا ہوں (افی لا) خالی

نی سبیل عمد دی اقاتل فی سبیل رب عمر) وہ پہلے سروار تشکری حیثیت سے ارسے تھے اور اب ایک ماتخت فرجی کی حیثیت سے ارائے گئے۔

اس قسم كاكرواراسى وقت ممكن ب جب كرا دى اثنا و خابروبك كروه شكايتون اور فيون سے اوپر الكه كرسوچ اس كارويدروعمل كے طور برند بنے بلكہ مثبت فكر كتت بنے - ده الله يس جينے والا بوندكه ان في با تول ميں جينے والا -

## قانونى مدسے آگے بڑھ كرماتھ دينا

شعبان سیسی سرداروں الندسی الندعید وسلم کوی خریبی کرفرش کے تمام سرداروں کی رہنائی ہیں ایک ہزاد کا الشکر مدینہ کی طرف محلہ کرنے کے لئے بڑھ رہا ہے۔ اس میں چھ سوررہ پوش تھے اوراسی کے ساتھ ایک سو سواروں کا تصوصی دستہ بھی شامل تھا۔ یہ ایک بہت نازک وقت تھا۔ آپ نے مدینہ کے انصارا درجہا جرین کوجی کیا اور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یسوال رکھا کہ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہئے ، حرب محول اولاً جہا جرین کے ممتاز افراد اسمنے اور الفول نے کہا کہ اے فدا کے رسول ، آپ کا رب جس بات کا حکم دے رہا ہے اس کی طرف بھرینے ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم یہووکی طرح یہ کہنے والے مہیں ہیں کہتم اور تھا دا فعا جا کر لڑیں ، ہم یہاں بیٹے ہیں بلکہ ہما دا کہنا ہے۔ کہ آپ کا صابح ہمیں سے ایک آنکھ بھی گردش کر دی ہے ہم آپ کا ساتھ جھوڑ نے والے نہیں۔

بدرگی جنگ کے موقع پردسول النّدصلی الشّرهلیہ وسلم کا بار بارانصاری طرف درخ کرنا ہے سبب نہتھا۔ اس کا ایک خاص سپی مُنظرتھا۔ ابن ہشام اس وا قعرکا ذکر کہتے ہوئے مکھتے ہیں :

وذلك انهم حين بايعوى بالعقبة قالوا: يادول الله والمراث وما مصحى تصل إلى ديار ما والمحتى تصل إلى ديار ما فاذا وصلت إلينا فأنت فى ذمّتنا معند ما منع منه أبناونا ونساء نا ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخون الا تكون الانصار وى عليها فهر كالاممن دهمه بالمدينة من عدد ومن وأن ليس عليهم ان يسلير بهم الى عدد ومن بلادهم، رميرة اي بنام، بزرتانى مفرسه ما

اورابیا اس لے بواکدانمار نے جب عقبہ یں بیت کی میں تقادات خواکدانمار نے جب عقبہ یں بیت کی خور داری سے بری ہیں ہال کک کہ آپ ہا رے دس میں بی فی میں جب آپ کی ایس آجائیں گے تو آپ ہاری در داری ہیں بول گے اور ہم آپ کا دفاع کریں گے جس طرع ہم اپنے لاکول اور خورتوں کا دفاع کرتے ہیں سے بسی رسول اللہ صلی اللہ طیبہ وسلم کو اندیش بھا کہ اندیش بھا کہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ کی مدد کرنیا اس وقت ہے جب کہ اندیش بھا کہ کرنیا میں وقت ہے جب کہ کہ آپ کا دفا این بھی میں دور جاکر مقالہ کریں ۔

انصاری بعیت قدیم عربی اصطلاح کے مطابق بیست نسار (دفاعی بعیت) تھی۔اس کے مطابق مدینہ سے بھیل دور بدر کے مقام پرچاکر لڑنا ان کے لئے صوری نہ تھا۔ گرانصار نے اس کواپنے لئے غدر نہیں بنایا۔وہ قانونی صدکو تو گررسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلے اور بدر کے میدان میں جاکر قربانی پیش کی۔ اختلات سے نے کراصول نشانہ پرسٹے رمہت

مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کدرسول الدصی الدھلیہ ہے ا اپنے اصحاب کے سامنے تقریری اور فرایا کہ اللہ فیجھ کو تمام انسانوں کے لئے رحمت بناکر بھیجا ہے۔ بیس تم میری طرف سے اس ذمہ داری کو اواکرور فدا تم پررحم کرے اور تم لوگ اختلاف فرکنا حس طرح عیلی بن مریم کے حواریوں نے اختلاف فیک اس موں نے اپنے محاد ہوں کو اس چیزکے لئے بچار اجس کی طرف بیس تم کو بچار دیا ہوں ر بیس حس کا مقام دور تھا اس کو وہاں جانا ناگرام ہوا۔ تو عیدلی بن مریم نے الد کھی لئے اس کی شکایت کی رسول اخرى الطبوائى عن المسودين مخوصة قال: خرج وسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحاب ه فقال ان الله بعثنى رحمة للناس كاف قد خادواعن المحول يون على معمكم الله و ولا تحتلفوا كما اختلف المحول يون على عيسى بن صريع فاضة دعاهم الله مثل ما ادعو كم اليه فاما من بعر كم كما منه فكرهه فشكاعيسى بن مريع ذلك الى الله عذوجل --- فقال اصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم غن يا وسول الله نؤد تى اليك فابعثنا حيث شئت الترصلی الندعلیہ وسلم کے اصحاب نے کہاکہ اے خدا سے دسول ہم آپ کی ذمہ داری کوا داکریں گے۔ آپ ہم کو بھیجئے

جہاں آپ چاہیں۔

اجتماعی کام ہیں رکاوٹ ڈوالنے والی سب سے بڑی چیزا خلاف ہے۔ مگر صحابہ کرام کوالٹہ کے خوت نے اتنا بے نفس بنادیا تھاکہ دہ اختلافات سے بندہ ہوکرائی و مرداریں کو پوراکرنے ہیں گے رہتے تھے۔ جنانچ رسول اللہ کے نمانے ہیں اضوں نے عرب ہیں اورا طراف عرب ہیں آپ کی ختا کے مطابق اسلام کی دعوت پوری طرح پہنچائی مآپ کی دفات کے بعد وہ مال دجاہ کے مصول ہیں نہیں بڑے بلکہ اطراف کے ملکوں میں بھیل گئے۔ ہرصحابی کا گھراس زیا نہ میس ایک چھوٹا مدرسہ بنا ہوا تھا جہاں وہ صرف اللہ کی رضا کے لئے لوگوں کو عربی سکھاتے اور قرآن وسنت کی تعلیم دیتے۔ اس زیا نہ میں ایک طرف سلمانول کا ایک طبقہ فتو صات اور سیاسی استفامات میں لگا ہوا تھا۔ عام طربقہ کے مطابق اصحاب رسول کو اپن سیاسی حصہ لینے میں سرگرم ہونا چاہتے تھا۔ مگر وہ اس سے بے پروا ہوگئے۔ امخوں نے اسلامی فتو صات کے ذریعہ پیدا ہونے والی فضاکہ تبلیغ دین کے لئے استقمال کیا اس طرح ان کے اور ان کے اور ان کے شاگر دوں کے ضاموش بچاپ سال عمل کے دریعہ پیدا ہوئے والی فضاکہ تبلیغ دین کے لئے استقمال کیا اس طرح ان کے اور ان کے اور ان کے شاگر دوں کے ضاموش بچاپ سرائی کے نیتو میں وہ جرائی خطر وجو دھیں آیا جس کی عرب دنیا کہا جاتا ہے ، جہاں لوگوں نے نصون اپنے دین کو بدلا بلکہ ان کی زبان اور ان کی تہذیب بھی پدل گئی۔

يكيل نست برسطي كي الراض موجانا

دسول التدصى التدعليدوسلم كى وفات بوئى توسب سے پبلامسك فليف كا انتخاب تقا۔ الفار بنوماعده كى چوپال دسقيف كا انتخاب تقاء الفار بنوماعده كى چوپال دسقيف ييں جع بوگئے۔ اس دقت سعد بن عباده الفاد كے سب سے زياده الجرے ہوئے سرداد سقے۔ چنانچہ انفداد ميں مبہت سے لوگوں كا يرخيال تفاكر سعد بن عباده كوفليف مقرركيا جانا چاہئے۔ مهاجرين كويرخر مى توان كے ممتاز افراد تيزى سے ملى كروزكوره مقام پرسينجے وصارت ابو كمرنے تقرير كرستے ہوئے كہا :

(اے انصار) تم فے اپنی جس فضیلت کا ذکر کیا ہے اس کے تم اس ہو۔ گرعرب اس معامل (امارت) کو قریش کے سواکسی اور قبیلہ کے بارے میں نہیں جانے۔ وہ عولیل میں نسب اور مقام کے اعتبار سے سب سے بہتریں۔ میں تحقار سے لئے ان دو ادم دول (عراور الج عبیدہ بن الجراح) میں سے کمی ایک پرراضی ہوں۔ تم دولوں میں سے جس سے چاہو بیعت کر لو

أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له اهل، ولن تعرف العرب هذا الامر الالهذا محى من قريش: هم اوسط العرب نسبًا و دارًا ، وقل رضيت لكم احد هذين الرجلين فبالعوا يهما ششتم (ميرة ابن بشام ، جزر داج صفيه ٣٠٥)

اس کے بعد حصنت گرامتھے اور اسخول نے فور آ حضرت ابو کر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرلی اور پھرتمام مہاجرین نے بعیت کی اس کے بعد انسار سے ایک طبقہ کے مہاجرین سے کہا کہ تم لوگوں نے سعد ابن عبادہ کوفنل کر دیا ( مستقلت مسلم میں سے کہا کہ تم لوگوں نے سعد ابن عبادہ کوفنل کر دیا ( مستقلت مستقل ابن عبادہ کا )

انسارنے اسلام کے لئے بنے بناہ قربانیاں دی تھیں۔ انھوں نے اسلام کے بے بارو درگارقا فلہ کو س وقت بناہ دی جب کہ انھیں اپنے وطن سے نکلنے پر ججور کر دیا گیا تھا۔ اس کے با وجود انصار اس فیصلہ پر افنی اپنے کہ اقتدار میں ان کا حصد نہوا ورضلیف صرف مها جرین (قریش) میں سے خترب کیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کے بچھے بہت گہری صلحت تھی۔ قریش سیکڑوں سال سے عب کے قائد بین ہوئے۔ ایسی حالت میں اگر کس غیر قریش کو ضلیف مقرر کہا جاتا تو اس کے لئے اجماعی نظم کو سنبھالن ناممکن ہوجاتا۔ یہ انصار کی حقیقت بہندی تھی کہ انھوں سے اپنی اس کی کوجا تا اور کیک طرف فیصلہ برراضی ہوگئے۔ تا ہم بی حقیقت بہندی کی اتن نایاب قیم ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال تاریخ میں نہیں طبق ۔

## غروزباتی فیصلہ کرنے کی طاقت

ا حد کی الرائی اسلام کی تمام جھول میں سے سے زیادہ سخت الرائی تھی۔ قریش کے قام جگی جوان غصہ میں معرب ہوئے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ بڑے تھے۔ عین اس وقت جب کرفس و نون کا معرکہ گرم تھا، رسول اللہ معلی الدّ معلی الله معلی اور کہا کہ کون اس تلواد کو اس کے تق کے ساتھ لے گا۔ کچھ لوگ آ پ کی طرف بڑھے۔ گرآ پ نے انفین تلواد نور کہ ہوا و وجانہ سامنے کے اور پوچھا کہ اے فدائے دسوئی اس تلواد کا تی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کرتم اس سے دشمن کو مارو یہاں تک کہ اس کو ٹیر معاکر دو (ان تصرب بدالعد دَحتیٰ بینحنی) ۔ اور وجانہ نے کہا کہ میں اس کو تق کے ساتھ لیتا ہوں۔ چٹا نچہا کہ نے انفین تلواد دے دی۔

حضرت ابو دجانة تلواد نے کرچلے راس وقت ان پراسی کیفیت طاری ہوئی کروہ اکر کرچلنے گئے رسول اللہ صلی اللہ مطال اللہ مطال اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کرفر مایا کہ اس قسم کی چال خدا کو پہنٹ ہیں سوا ایسے موقع کے وانعا المسلس یا تین خدیا اللہ اللہ عذا الموطن)

الدوجاندنے اپنے سربرِ الل کیٹرا یا ندھ لیا۔ یہ اس بات کی علامت بھی کہ وہ موت سے نڈر ہوکر حبنگ کے لئے کی پٹیسے ہیں۔ وہ انتہائی بہاوری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ جو بھی ان کے سامنے آیا وہ ان کی تلوار کا نشائہ بن جایا۔ اس کے بعدا یک چرت آگیزوا تعدیوا حس کو نحد الجدم بانران الفاظ میں نفق کرتے ہیں:

دايت انسانا يميسش الناس حمشا سشد سيدا يس في ايك آوي كووي كده برى طرح لوكول كوجنگ

پرابھار رہا تھا۔ میں اس کی طرف لیکا۔ جب میں نے اس پر طوار اکھالی تو اس نے کہا یا دیلاہ (بائے تہا ہی) اب میں نے جانا کر یہ ایک عورت ہے۔ تو میں نے ضرائے رسول کی تلوار کو اس سے باک رکھا کہ اس سے میکسی عورت کو تس کروں

فصدت لهٔ فلما حملت علیه السیعت ولول فاذا امراً تا فاکرچت سیعت دسول الله صلی الله علیسه دسلم ان اضرب بـ امراً تا

(سیرت ابن بشام جزرم، صفرم)

اس واقدکوایک صحابی ان الفاظیس بیان کرتے ہیں : پھرٹیں نے دیکھاکدان کی تلوار مہدبہت علیہ کے سرم ہے اس واقعہ کو ایک صحابی ان الفاظیس بیان کرتے ہیں : پھرٹیں نے دیکھاکدان کی تلوار اس سے بٹالی دشہ ما بیت قدیم کا اسبیعث علی معفرت داس سے بٹالی دشہ ما اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں سے ایک ہدایت بیٹ علیہ وسلم کی ہدایات میں سے ایک ہدایت بیٹی کہ عود توں ، بچوں اور بوڑھوں کو نہ مارا جائے۔ معضرت ابو وجا مذفے عین قبل و خون کے ہشگامہ میں اس کو بیا و رکھ اور این چلی ہوئی توارکو درمیان سے روک لیا ۔

اس واقعہ سے اندازہ ہوتاہے کہ اصحاب رسول کو اپنے جذبات پرکتنازیادہ قابوتھا۔ ان کے اضال ان کے شخال ان کے شخال ان کے شخات کے شخرے ماتحت۔ وہ انتہائی اشتعال انگیز موقع پیا نتہائی تھندا فیصلہ کرسکتے تھے۔ وہ غفتہ اور انتقام کی آخری صدر بہنچ کر بھی اچانک اپنا ذہن تبدیل کرسکتے تھے ۔ وہ ایک رخ پر پوری دفتار سے جل پڑے کے جدمواً اپنا دخ دوسری طرف بھیرسکتے تھے۔ یہ بنظا ہرایک سادہ سی بات معلوم ہوتی ہے۔ مرجملاً وہ اتن زیادہ شکل ہوگا ایسا شخص می قاور ہوسکتا ہے جو فعاسے اس طرح ڈرنے والا ہوگویا ضرا اپنے تمام مبلال وجبروت کے ساتھ اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ اس کے ساتھ کے ساتھ

درخت کی طرح آگے بڑھٹ

قرآن میں انجیل اور تورات کے دو توالوں کا ذکرہے۔ تورات کا توالہ صحابۂ کرام کے انفرادی اوصا سے سے سختی ہے۔ سے تعلق ہے : سے تعلق ہے : مستحلق ہے : مستحل ہے : مستحل ہے : مستحل ہے : مستحلق ہے : مستحل ہے

ادر انجیل میں ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو۔ اس نے نکالاا پنا انکھوا۔ بھراس کو مضبوط کیا۔ بھرو ہ موٹا ہوا۔ بھرا پینے تنہ پر کھڑا ہوگیا۔ اچھالگتا ہے کسانوں کو تاکر منکروں کا دل ان سے جلائے۔ النتہ نے ان لوگوں سے بوان میں سے ایمان لائے اور نیک عل کئے مغیفرت اور ومثلهم فى الانجيل كزرع اخرج شطاً لا فآزد المستغلظ فاستوى على سوقد يعجب الرراع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آ مسنوا و عدوا الممالحات منهم مغفرة واجراعظيما والفق - آخى

اجرعظيم كادعده كياب \_

موجودہ انجیل میں تمیش العظوں میں ہے ۔۔۔ ادراس نے کہا، خدا کی بادشاہی اسی ہے جسے کوئی

آدی زمین میں بیج ڈامے اور رات کوسوئے اور دن کوجاگے۔ اور وہ بیج اس طرح اُگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے۔ زمین آپ سے آپ کھیل لاتی ہے۔ پتی ، پھر پالیں، پھر بالوں میں تیار دانے رپھر جب اناج پک چکا تو وہ فی الفور درانتی لگانا ہے۔ کیونکہ کا شختے کا وقت آبہنچا (مرقس سم: ۲۷-۲۷)

انجیل اور قرآن کی استخیل میں بہ بتایا گیاہے کہ سخیر آخوالز ماں کے اصحاب کا ابنما تی ارتقار درخست کی مانند ہوگا۔ اس کا آغاز بچ سے ہوگا، بھروہ دھیرے دھیرے بڑھے گا اور اپنا تندم خبوط کرتے ہوئے اوپر اٹھے گا۔
بیمان تک کو فطری دفقار سے تدرجی ترتی کرتے ہوئے اپنے کمال کو بینے جائے گا۔ اس کی ترتی اتنی شان دار ہوگی کہ ایک طرف اہل ایمان اس کو دیکھ دیکھ کرخوش ہوں گے اور دوسری طرف دیشن دانت بیس رہے ہوں گے کہ اس کا معاملہ اتنا مفہوط ہے کہ اس کے خلاف بھارا کھی میں نہیں چلتا ۔

اسلام کو درخت کی طرح ترتی دینے کے لئے خلاکا پر نصوب تھا ہو صحاب کرام کے ذریعے انجام پایا۔ تاہم یہ کوئی آن محاملہ نہ تھا۔ اس کے لئے ضرورت تھی کہ وہ جلد بازی کے بجائے صبر کو اپنا طریقہ بنائیں راس کے لئے ضرورت تھی کہ فوری محرکات کے تحت وہ کوئی اقدام نہ کریں۔ اس کے لئے حزورت تھی کہ وہ اپنے ذوق پر چلنے کے بجائے قراشی میں فطرت کی ہیروی کریں۔ اس کے لئے حزورت تھی کہ وہ اس سے بے پر واہو کر کام کریں کہ نتیجہ ان کی زندگی میں ساھنے آناہے کے بال کے بعد۔ " ورخت اسلام "کوا کانے کے لئے صرورت تھی کہ وہ اپنے آب کو خلائی اسکیم کے اپنی امنگوں کو دفن کر دیں۔ صحابہ کوام نے یہ مبرب کچھی ا۔ انھوں نے کسی تحفظ کے بغیر اپنے آپ کو خلائی اسکیم کے حال کر دیا ۔ اس کا یہ تیجہ تھا کہ دیں میں خدا کا دین ایک ایسے ابدی باغ کی صورت میں کھڑا ہوگیا جس کو سازی و دنیال کر بھی مٹانا چاہے تو در مٹاسکے۔

# مردان کارکی ضرورت

اکٹرلوگ اجیار اسلام کی مہم کواس کے "پروگرام " میں دیکھنا چا ہتے ہیں۔ وہ اس کواس وقت ہم پاتے ہیں جب کہ انھیں ایک تنین پروگرام بتادیا جائے۔ مگر بروگرام کو تحریک کا برل سمجھنا محریک کی وسعتوں کی تصغیر (Underestimation) ہے۔ پروگرام ایک محدود نقشۂ کارکا نام ہے اور انسانی زندگی اس سے زیا دہ وسیع ہے کہ وہ کسی محدود نقشہ کارے وائرہ میں سماسکے ۔حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا پروگرام خودا فراد کو بروگرام ساز بنانا ہے دکہ افراد کے ہائھوں میں کوئ لگابندھا پروگرام دیتا۔

اسلامی دعوت بین کام کرتی ہے یحقیقی اسلامی دعوت افراد کے ذہن کو اس طرح جگاد بی ہے کہ وہ خود پروگرام سازین جاتے ہیں۔ رسول النہ صلی النہ علیہ دسلم نے مکہ میں صرف توجید کی دعوت بیش کی تھی۔ آپ نے اس قسم کی کوئی جیز لوگوں کو نہیں دی جس کوموجودہ زما نہیں " پروگرام " کہا جاتا ہے ۔ اس کے باوجود ہروہ خص جو آپ کی دعوت سے متا ترجوتا اس کو اپنے لئے مکمل پروگرام ال جاتا تھا۔ وہ آپ سے توجید کا مشعور لینے کے بعدخود ہی سارا کام کرنے گئا تھا یوسلمانوں میں سے جو لوگ مکہ چپوط کرصش سکتے ان کو آپ نے معروث معنوں میں کوئی پردگرام نہیں بتایا تھا۔ گر ایھوں نے مبنی اسلام کی آئی کامیا ہے۔ ان کو نمائندگی کی کہ اسلام ہیں افوامی دعوت کے مرحلہ میں واضل موگیا۔ آپ کی ہجرت سے پہلے جو مسلمان مدینہ گئا نمائندگی کی کہ اسلام ہیں افوامی دعوت کے مرحلہ میں واضل موگیا۔ آپ کی ہجرت سے پہلے جو مسلمان مدینہ گئا ان کو آپ سے قرآن کی سورتوں کے سواا ورکچھ نہیں دیا تھا۔ گر ایھول نے مدینہ میں اسلامی دعوت کی مہم اس طرح جلائی کہ صون چندسالوں ہیں مدینہ اس قابل ہوگیا کہ وہ دارالہجرت (اسلام کا مرکز) بن سکے۔

تفلیدی فرمب سے بھاکرشعوری فدمب پرالٹ کی مہمسب سے بڑی انقلابی ہم ہے۔ وہ ایسے افراد وجود میں انقلابی ہم ہے۔ وہ ایسے افراد وجود میں ان ہیں ہم کی زدانسان کے بورے وجود پر بڑتی ہے۔ وہ انسانی فطرت کواس طرح جنگاتی ہے کہ اس کے اندر ربانی حکمت کا چشمدا بل پڑے اب ایسے انسان وجود میں آتے ہیں ہو خدا کی آ بھے سے دکھیں اور خدا کے میں آتے ہیں ہو خدا کی آ بھے سے دکھیں اور خدا کے کان سے نہیں ۔ وہ عدیث کے الفاظ میں ، وہ بے بناہ انسان بن جائیں جس کی موش مندی ہر دومری چیز کان سے نہیں ۔ وہ عدیث کے الفاظ میں ، وہ بے بناہ انسان بن جائیں جس کی ہوش مندی ہر وور مری چیز سے بلند تر تابت ہوتی ہے (انتقوا ض اسدة المومن فائد فینظی سؤر الله ) ایساآ دمی خود ہر چیز کا بدل بن جاتا ہے۔ وہ ہر موقع پر اپنے لئے کا بیاب ترین راہ عل تاس کے باس ہر سول الند صلی افتد علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں میں حکمت ربانی جگادی عتی ، اس کے بعد آخیں کسی اور چیز کی خرورت ندر ہی ۔ اور چیز کی خرورت ندر ہی ۔

حقیقت بہ ہے کہ خدانے انسان کی فطرت میں وہ سب کچھ کھر دیاہے جس کی اسے اپنی زندگی میں ضرورت ہے۔ عام حالات میں یہ فطرت ڈھکی ہوئی رہتی ہے۔ اسی انسانی فطرت سے جمودا ورتقعدب اور بے شعوری کے پرد وں کو ہٹا ٹا اسلامی دعو سے کا اصل کام ہے۔ ان پردوں کے ہٹتے ہی انسانی فطرت اس آفاتی روشنی میں آجاتی ہے جس سے تمام زمین د آسمان جگرگارہے ہیں۔ اس کے بعد ہرچیزاس کو اپنے واقعی ردپ میں دکھائی وسنے گئی ہے۔ اور جوآ دمی چیزوں کوان کے واقعی روپ میں دیچھ ہے اس کے لئے پردگرام کامسسکلہ اس بی اسان ہوجانا ہے حتنا آنچھ والے ایک شخص کے لئے میٹرھی کے زمینوں پر قدم دکھتے ہوئے کسی عمارت کے ادپر پیٹھ ھنا۔

بھاکراسبتال کے گیا۔ وہاں اس کاآپرشین جوا اور جندون کے بعدوہ اچھا ہوکرا پنے گھروائیں آگیا۔
اس قسم کا واقعہ ہرآ دمی کی زندگی میں بیش آتا ہے۔ ہرآ دمی ایسی صورت حال سے دوچار ہوتا ہے
جس کے بار سے میں پہلے سے اس کے پاس کوئی نقشہ علی نہیں ہوتا۔ گردہ پوری طرح اس کامقا بلدکرتا ہے
اور بالآخر کا میاب ہوجاتا ہے۔ تاہم اس قسم کے قصے کسی کے ساتھ ہمیشہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے ذاتی
معاملات میں بیش آتے ہیں۔ اگر تعلق اور دلی کی کا بہی درجدین کے ساتھ پیدا ہوجائے تودین کے معاملات
مجھی اسی طرح صل ہونے لگیں جس طرح لوگ اپنے ذاتی معاملات روز اندص کررہے ہیں۔ بھرلوگوں کے لئے
زدی تقاضوں کوجاننا شکل رہے اور ندین کے لئے قربانی دینا۔ وہ اپنے پردگرام کو اسی طرح پالیں جس
طرح ندکورہ خاتون نے اپنے ڈاکٹر کو پالیا۔

ہم سے اکٹرکہاجا اے کہ آپ کے پاس نقشہ کارکیا ہے۔ آہ، وگوں کو کس طرح بتایاجائے کہ نقشہ کارکی نہیں بلکہ مردان کارکی ضرورت ہے۔ کوئی واقعہ نواہ وہ اسلامی ہویا غیراسلامی، اس کو برپاکرنے والے ہمسیت، انسان ہونے ہیں۔ ذکہ کوئی پردگرام یا نقشہ کار اجتماعی زندگی بیں انقلاب مہیشہ وہ لوگ لاتے ہیں جواپئی فات میں پردگرام ہوں ندکہ وہ لوگ جنیس کوئی لگا بندھا ڈھرا دے دیاجائے اور اس پروہ دوڑتے رہیں۔

شہنشا ہ اورنگ زیب عالم گیرکا واقعہ ہے۔ ایک بار انھوں نے نماز پڑھی ۔ نماز کے بعدائھوں نے دعا کے لئے اٹھا کے اورنگ زیب عالم گیرکا واقعہ ہے۔ ایک بار انھوں نے نماز پڑھی ۔ نماز کے بعدائھوں نے دھے۔ کے لئے اٹھا کھائے توان کی آنھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوگئے۔ وہ باتھا کھائے خاموش دعاسے خاد خ اس وقت اورنگ زیب کے پیچے ان کے وزیر سعدا لٹرخاں کھڑے ہوئے تھے۔ اورنگ زیب جب دعاسے خاد خ جوئے توسعدا لٹرخاں نے کہا: عالی جاہ ، آپ کی سلطنت کا پرچیکش پرسے لے کرراس کماری تک اہرار ہاہے، کیا اس کے بعد جبی کوئی ار مان ہے جو آپ کے دل میں باتی رہ گیا ہے۔ اورنگ زیب پرسوال سن کرکھے دیرخاموش رہے اور اس کے بعد گانزے ساتھ کہا: سعد اللہ ، مردے نوام (سعد اللہ ، میں ایک مردچا ہتا ہوں)

اورنگ زیب کے پاس وہ چزیکمل طور پر توجود تی جس کونقشہ کارکہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے پاس مکومت اور وسائل بھی پوری طرح موجود تقے۔ اس کے باو جود و مظل سلطنت کوشتی بنانے میں اس سلئے ناکام ہوگیا کہ اس کے پاس مردان کار نہ تقے۔ اگر اورنگ زیب کے پاس سیجے مردان کارکی تیم موجود ہوتی تو اورنگ زیب کے پاس سیجے مردان کارکی تیم موجود ہوتی تو اورنگ زیب کے بیس نظر آتی ہے۔

اسلام کے مشن کو گانسانوں کی بھٹریں انسان کی ملاش ہے۔خدا کے نام پر ہونے والوں کے درمیان وہ اس کو اس انسان کی ملاش ہے جس کو خدا کے نوف نے چپ کر دکھا ہوا ، دنیا کے بیچھے دوٹر نے والوں کے درمیان وہ اس انسان کی دا ہ دیجھ رہاہے ہو آخرت کی خاطر کھڑا ہو گیا ہو ۔ خدا کے نام پر خوشیاں منانے والوں کے درمیان وہ اس انسان کو دھو ندھ رہا ہے جس کو خدا کی اور نے دونے پر مجبور کر دیا ہو۔ اپنی اناکا جھنڈ الٹھانے والوں کے درمیان اس کو اس انسان کی تلاش ہے جس نے خدا کو اس طرح پایا ہو کہ اس کے پاس ایک ہے اناروح کے سوا اور کچھ باتی نہرہ گیا ہو۔ دین کے نام پر لڑھنے والوں کے درمیان وہ اس انسان کو تلاش کر وہا ہے جس نے دین کی خاطر لڑائی مجرائی مجبور دی ہو۔ حاسبوا اغیاد کم کا جمنڈ دا اٹھانے والی فوج کے درمیان وہ ان لوگوں کا اشطار کرر ہا ہے جو حاسبوا انفسکم کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جمائی اسلام کومطلوب ہیں۔ اور سی وہ لوگ ہیں جمائی اسلام کومطلوب ہیں۔ اور سی وہ لوگ ہیں جمائی اسلام کومطلوب ہیں۔ اور سی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعہ اسلام ووبارہ کاری غلیہ کامقام حاصل کرے گا۔

می اسلام کو ایسے انسان درکارہی جو اپنے کو اس حدثک خالص کریں کہ وہ ٹواہرسے گزر کرحقیقت کی دیکھنے لگیں ۔ جواس صبرکے حامل ہوں کہ غیر تنعلق مسائل سے اپنا دامن بچاکراصل نشانہ پر اپنی سادی توجہ مرکونر رکھیں۔ جو آخرت کے مقابلی دنیا کو اتنا ہی سمجھیں کہ دنیا کی ہرقربانی دینا ان کے لئے آسان ہو جائے۔ بواتنے نہادہ حقیقت پسند جوں کہ اپنے مقابلہ میں ووسروں کی خوبی دیکوسکیں اور اپنی سیٹ پر دوسرے کوشھا سکیں۔ جوحقائن کو اس طرح دیکھنے لگیں کہ کوئی تفلی شوشہ المحیں ان سے بدکا نے والا ثابت نہو۔ جومنی جذبات سے اس قدر خالی ہوں کہ کوئی نفلی شوشہ المحیں خوت خکر سے اور کسی کرتی المحیں حدمی مبدلا فکرے۔ جودوسرے کو مقام پر۔ جو طوا ہرسے زیادہ حقیقت کے دلدا دہ ہوں۔ کوا بنے مقام پر رجو طوا ہرسے زیادہ حقیقت کے دلدا دہ ہوں۔ وادمال سے زیادہ سنقبل پر نظر رکھتے ہوں۔ خلاصہ یہ کہ دو دنیا کے بجائے خوا کر شاب فکر کا مقام عطاکیا تھا اور ایسے ہی لوگ دور ثانی میں گراستام کو غالب فکر کا مقام عطاکیا تھا اور ایسے ہی لوگ دور ثانی میں گر ہو چکے ہوں۔ ایسے ہی لوگ لاکھا معالکیا تھا اور ایسے ہی لوگ دور ثانی میں گراس اسلام کو غالب فکر کا مقام عطاکریں گے۔

حفیقت یہ ہے کہ پروگرام کا سوال اصلاً افراد تیا رکرنے کا سوال ہے۔ افراد کسی تربی نظام بین بیل دھلتے اور ذہری تسب کے درمیان بنتے ہیں۔ افراد تیا رکرنے کی صورت نوصرف یہ ہے کہ دیں تیم کی بنیا دہرا کی ایسے امیز تحریک ایسے جو فطرت انسانی کوشس کرنے والی ہو۔ جوا دی سے باطن شی صرب مناکاراس کے اندرسوئے ہوئے رہائی انسان کو جگا دے جوانسان کے فکر میں خدا کا منگ اس طرح گھوئے کہ اس کی لیدی ہی خدا کے دیگ میں دیگ جائے۔

المسى قرید معلات کردگل کے دور پہنیں اٹھی۔ دو نطرت کے سانہ خداکا ابدی نفرجیٹرنے کے ممان ہوتی ہے۔ دو کتاب اہلی کی حکمت کو نسان صورت کھوری ہے۔ دو پیغیران دھوت کا زمائی اظہار ہوتی ہے۔ وہ خدا در انسان کے در بیان ربط ہی کرسا ہے آتی ہے۔ دہ سورت کی ردشنی اور پولیل کی حبک کی طرح خدا کے قسیتی حسن کا نموز جوتی ہے۔ کس معاشرہ میں ایسی تو کہ کی کا اٹھ خدا اس بات کی سب سے ٹری خمانت ہے کہ دہاں دہ ربانی انسان ہی کرافیس جو اپنی ذات میں پروگرام جوں۔ تاہم ہی غیروں کی تامیخ بتاتی ہے کہ ایسی دھوت اس سے فیعن یا ب جوتے ہیں جو پہلے سے اپنے اندر زر خیری کا مادہ رکھتے ہوں۔ بنج زمین بارش صرف وی لوگ اس سے فیعن یا ب جوتے ہیں جو پہلے سے اپنے اندر زر خیری کا مادہ رکھتے ہوں۔ بنج زمین بارش سے بینے بھی بنجر رہی ہے ادر بارش کے بعد بی بخر دو البلد العبیب بین جربی خبات دب لحوالات کی خبات اللے بین جربی ہے اور بارش کے بعد بی بخر دو البلد العبیب بین جربی جادت دب لحوالات کی خبات اللے بین جربی جالات دو اللہ میں اللہ بین جربی جادت دب لحوالات میں

اسلام کی نئی تاریخ شره کرنے کے لئے سب سے زیا وہ جس چیز کی خود ست ہے وہ ان انوں کی اسی جاحت ہے حس کی نظری صلاح تیں زندہ جول۔ تاکد اس کوجب اسلام کی دعوت فطرت کا مخاطب بتایا جائے تو وہ اس کو گئے گا طور پر تعبول کرسکے۔ جب اس کے اندرا سلام کا جے ڈالا جلت تو اس کی کھیتی اس طرح لہلم المنظے جس طرح ذر خیز زمین میں دانہ ڈالے کے لئے آج الیے کسی گردہ کا ذمین میں دانہ ڈالے کے لئے آج الیے کسی گردہ کا

اوپریم نے یہ واقع نقل کیا ہے کہ بتگ بدر کے موقع پر رسول النٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے متعلق دعائی کہ خدایا یہ گروہ (العصابہ) اگر ہلاک ہوگیا تو اس کے بعد زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی ریاصحاب بدر کل سواس تھے۔ گریم سواس کی تعداد رسول کی نظرمیں فیصلہ کن بن گئی۔

### اسلام دورجديدس

اسلام بونکه خری دین ہے۔ اس سے صروری ہے کہ وہ اپنے وجود کے اعتباد سے قیامت تک باتی رہے۔ اس سے دیوجودہ نرمانہ کی بیمن تحریک نے اس اعتباد سے بھینا مفید خدمات ابنام دی ہیں۔ وہ اسلام کے فکری اور علی نقشہ کی محافظ تا بت ہوئی ہیں۔ دبعن او ارے قرآن ور معنی خرائی اور عدیث اور اسلامی مسائل کے علم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں یوجن جماعتیں اسلامی عبادات کے ڈھانچ کو ایک نسل سے دوسری تک بہنچانے کا کام کر رہی ہیں۔ کچھا وراد ارے قرآن و مدیث کامتن صحت وصفائی کے ساتھ نسل سے دوسری تک بہنچانے کا کام کر رہی ہیں۔ کچھا وراد ارے قرآن و مدیث کامتن صحت وصفائی کے ساتھ جھاپ کر ہر گا کہ جبال اس کے دومن کے مام بیل نے خود مفید ہیں مگر بہر جال وہ تحفظ دین کے کام بیل نہ دووت وین کے بہاں تک اسلام کو دولی قوت کی چینیت سے زندہ کرنے کا سوال ہے وہ موجودہ ذیا نہیں ابھی تک واقعہ ذہن سکا حتیٰ کہ بنظا ہرایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کوشا پداس کا شعور ہی ہیں۔ بہدوجہ کے دہ اکثر ایسے کامول کو اسلامی وجوت کا عنوان وے دیتے ہیں جن کا اسلامی دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

موجوده زماندی کی تحقیقی اسلامی کام کے آغازی بہی شرط یہ ہے کہ ہم اس صورت مال کو ختم کریں جس نے ساری دنیایں اسلامی تحریک کو سیاسی تحریک کے ہم عنی بارکھا ہے مسلمان برملک ہیں وقت کے حکوالوں کے خلاف شوروسٹر برپا کرنے ہیں شغول ہیں کیہیں ان کی ہتحریک غیر سلماقت دار کے خلاف برپا ہے اور ہیں کہیں مسلماقت دار کے خلاف شوروسٹر برپا کررہی ہے اور کہیں ذبائی اور نظریہ کے بغیر متحرک ہے کہیں اس نے وہ ایک اسلامی سیاسی فلسفہ کے زیر سایہ کام کر رہی ہے اور کہیں فلسفہ اور نظریہ کے بغیر متحرک ہے کہیں اس نے می عنوان اختیاد کر مقامی اور کہیں نظامی عنوان ۔ تاہم سارے فرق واختلاف کے باوجود میتجہ سب کا ایک ہے ۔ جدید امکانات کو دعوت توجید اور انزار آخریت کے لئے استعمال نہ کرنا اور اپنی قرتوں کو بے فاکہ طور پرمفر وصفہ جدید امکانات کو دعوت توجید اور انزار آخریت کے لئے استعمال نہ کرنا اور اپنی قرتوں کو بے فاکہ وہ آزاد فی سال اللی علی میں معالمی کو بھوں کے خلاف میں جائے کہیں ہوئے دور کرکے اغین موقع دیا تھا کہ وہ آزاد انہ حالات کا دکروں گی کا ثبوت دیا ہے نظرات میں معالمی کو میں ایک اللی اللی میں خدا کے تعمال کہیں کو مدا کے بندول کو خدا کی اس اسکیم سے باخر کر دیں جس کے تت اس نے میں خدا کے تمام بندول آئی میں کھوں کے دور اس خدر سیاسی جہاد میں ہرایک شخول ہے بگر دعوت ہوا ہی نے عنوان سے اسٹان کو بیدا کیا ہے اور جس کے مطابق وہ ایک ایک شخص کا حساب لینے والا ہے بگر انھوں نے دوبارہ نئے نے عنوان سے اسٹان کو بیدا کیا ہے اور جس کے مطابق وہ ایک ایک شخص کا حساب لینے والا ہے بگر انھوں نے دوبارہ نئے نے عنوان سے کی فرصت کی کو نہیں ۔ اپنا کو بیدا کیا ہے کہیں کو دور کر کے اندوں کی کو میں کہیں ۔

قرآن میں ہے کہ اللہ اس کی مدوکرتا ہے جواللہ کی مدوکرہ ( فی مس) ہردور میں خدا اپندین کے تی ہی کھے امکانات کھولتا ہے۔ اس وقت صرورت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہوں جو خدا کے اشارہ کو سجیں اور خدا کے منصوب میں اپنے آپ کو شامل کر دیں محا برکرام وہ نوش نصیب لوگ ہیں جفوں نے اپنے زمانہ میں خدائی منصوب میں اپنے آپ کو ٹوری طرح اس کے توالد کر دیا۔ اس کا نیتجہ وہ عظیم انقلاب تھا جس نے انسانی تاریخ کے دخ کو موڑ دیا۔

پارش کا آناخدا کے ایک منصوبہ کاخاموش اعلان ہے۔ بیکہ آدمی اپنا بیج زمین میں ڈالے تاکہ خسرا
اپنے کا کنا تی استظام کواس کے موافق کرے اس کے بیج کوایک پوری فصل کی صورت میں اس کی طرف وٹائے۔
کسان اس خدائی اشارہ کو فور اسبحے لیتا ہے اور اپنے آپ کواس خدائی منصوبہ میں پوری طرح شامل کر دیتا ہے۔
اس کا نیتجہ ایک بہلہاتی ہوئی فصل کی صورت میں اس کو وائس ملت ہے۔ اسی طرح موجودہ زمانہ میں، ہزار سالہ
عل کے نیتجہ میں، اللہ تقالیٰ نے اپنے دین کے تی میں کچھ نے مواتع کھولے تھے۔ یہ مواقع کہ اقدار کا حریقیہ
بین بغیر تو حیداور آخرت کی دعوت کو عام کیا جائے۔ جو کام پہلے مجزاتی سطح پر ابنام دین پڑتا تھا، اس کو عام طبیعیاتی استدلال کی سطح پر ابنام دیا جائے۔ جو کام سے تعصب کے ماحول میں کرنا پڑتا تھا اس کو ذہری روادادی

کے ماحل میں کیاجائے بچکام ہیے" جوانی دقال سے کیاجا تا تھا اس کو پشینی دفتار "کے ساتھ انجام دباجائے ر یہ وجودہ زمانہ میں خداکا منصوبہ تھا۔خلانے سارے ہمترین امکانات کھول دیے تھے اور اب صرف اس کی صرورت تھی کہ خدا کے کچے بندے ان کو استعال کر کے ان امکانات کو واقعہ بننے کاموقع دیں۔ گرمسلم قیادت خدا کے اس منصوبہ میں شاہل ہونے کے لئے تیار نہوئی۔ اس نے نئے نئے عنوانات کے تخت وہی سیاسی حجائے دوبارہ چھڑ دے جن کو خلاتے ہزار سالہ عل کے میتے میں ختم کیا تھا۔ انھوں نے اسلامی دعوت کوسیاسی اور قومی وعوت بناکر و دبارہ اسلام کو اقتدار کا حربیت بنا دیا اور کہا کہ می عین خلاکا لہند یدہ دین ہے۔ اس کا نتیجہ یہ داکہ دعو فوموں کے ساتھ ہوگئہ باکل بے فائدہ قسم کی مقابلہ آل ان سرخوع ہوگئی اور سادے نئے امکانات غیر استعمال شدہ صالت میں ہڑے رہ گئے۔ مسلمانوں اور دیگر قوموں کے دربیان داعی اور مدعو کا دستہ قائم نہ ہوسکا۔

کام کی آیک سوسال سے بھی زیادہ لمبی مدت سلمانوں نے کھودی ۔ بیمان کک کدشیطان نے بیدار موکر قدیم شرک کی جگہ جد بدشرک (کمبوزم) کی صورت میں کھواکر دیا۔ اب کم ارکم کیونزم کے ذریق سلط علاقوں میں دو بارہ کام کرنے کی دی مشکلات بیدا ہوگئی ہیں جو اس سے پہلے شرک کے زیر تسلط علاقوں میں پائی جاتی تقیس تا ہم غیکر ونسٹ دنیا ہیں اب کھی کام کے مواقع کھلے ہوئے ہیں اور بہاں پندر صوبی صدی ہجری میں اس صالح جدو جہد کا آغاز کیا جا سکت ہے جدو صوبی صدی ہجری میں صدی ہجری میں مدی ہجری میں دنیا جا سکت ہے جدو صوبی صدی ہجری میں ذکیا جا سکت ا

الله تعالی نے ابدی طور پر اسلام کو ایک غالب نظریے کی حیثیت دے دی ہے۔ اس کے ساتھ خود الله تعالی کی طرف سے ہر دور میں وہ موافق حالات فراہم کیے جاتے ہیں جو اسلام کو تمام دوسرے افکار پر غالب کرنے کی ضانت ہوں۔ موجودہ زمانے میں بیموافق امکانات پوری طرح جمع ہو چکے ہیں۔ ضرورت صرف بیہ کہ ان کو حکمت اور دانش مندی کے ساتھ استعال کرکے اِس امکان کو واقعہ بنادیا جائے۔









### ISLAMIC STUDIES

### GOODWORD

www.goodwordbooks.com

ISBN 978-81-7898-867-2



9 788178 988672

₹ 50